

Marfat.com

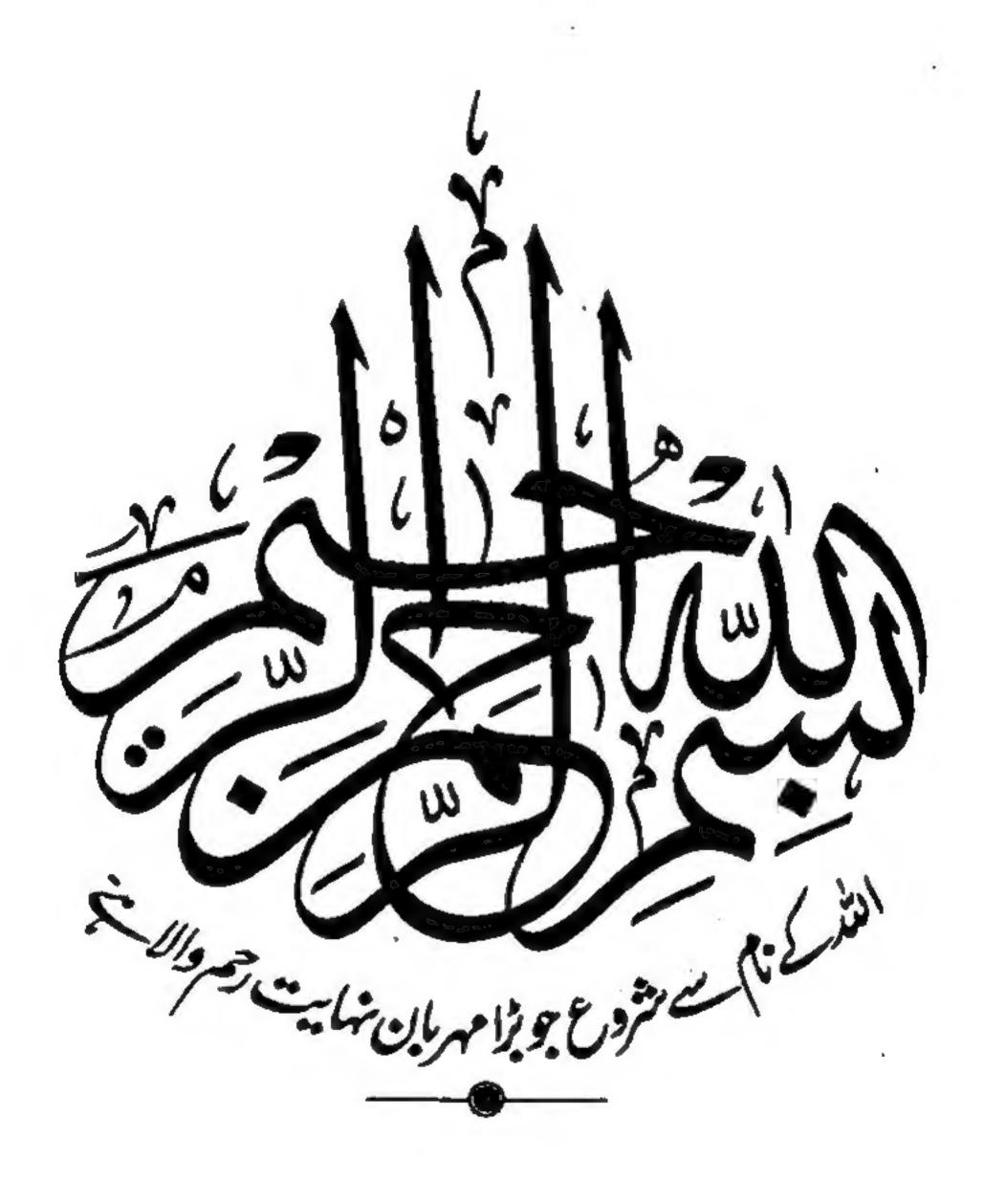



Marfat.com

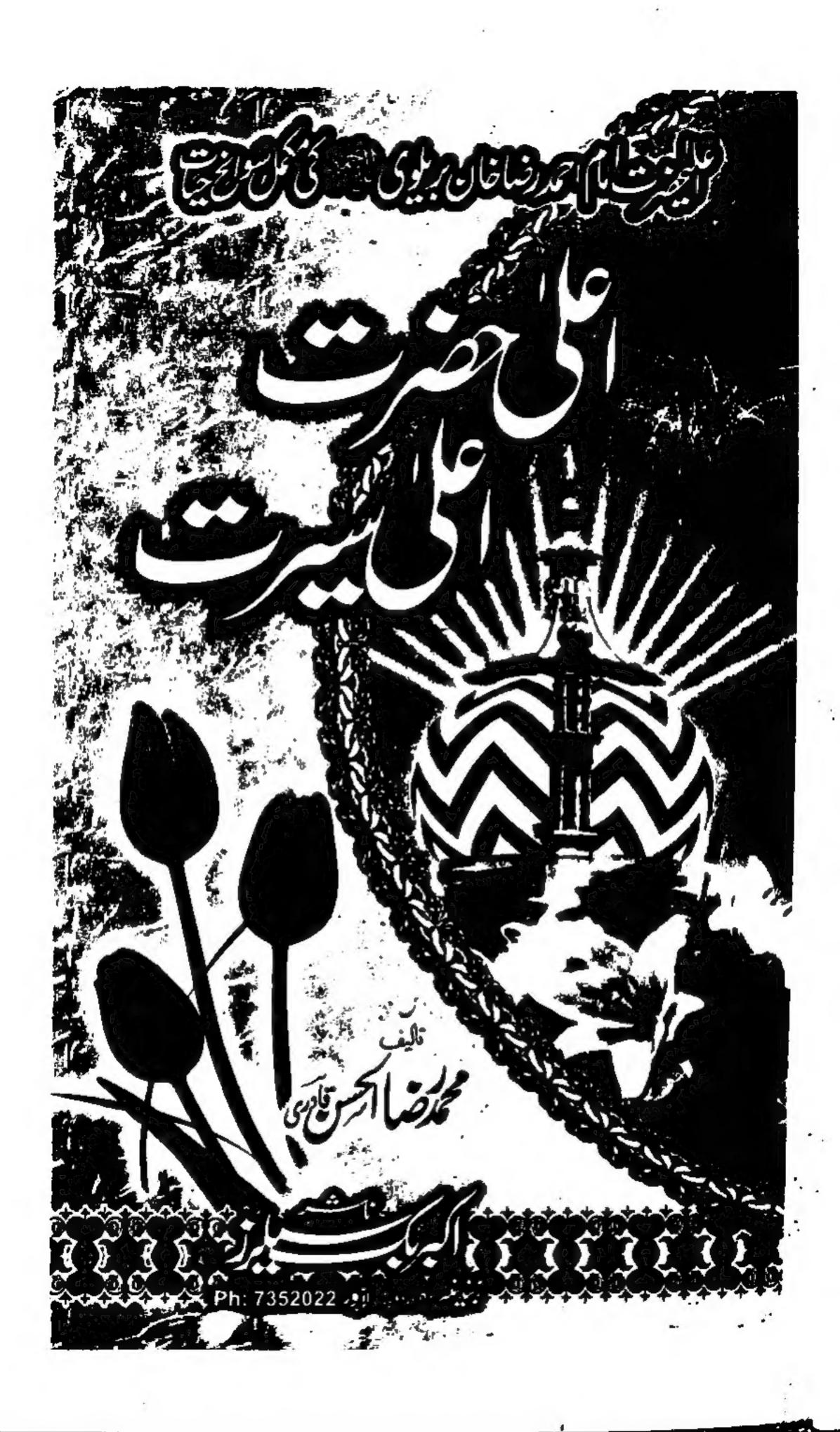

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| اعلی حضرت اعلیٰ سیرت              | ***** | نام كتاب     |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| محدرضاءألحن قادري                 | ***   | تاليف        |
| مولانا محد منشاتا بش قصوري        | ***   | زىرىكرانى    |
| مفتى غلام حسن قادرى               | ***   | تضجيح وتقديق |
| مولانا الحاج اصغرعلى نوراني       | •••   | پروف ریڈنگ   |
| انوار با مولا تبريري لا مور       | •••   | پیشکش        |
| عبدالسلام/ تمرالزمان رئل پارك دور | ***   | كمپوزنگ      |
| دوالحبه ۱۳۲۴ ما اصر ۵۰۰۵ء         | ***   | سن اشاعت     |
| <b>***</b>                        | ***** | صفحات        |
| 1100                              | ***   | تعداد        |
| محراكبرقادري عطاري                | ***   | ناشر         |
| 150/-                             | ***   | قيت          |



### فليرس

| صفحدتمبر | مضاجين                     |   |
|----------|----------------------------|---|
| 9        | الانتساب                   | * |
| 1+       | الاحداء                    | + |
| 11       | حمد باری تعالی             | + |
| 114      | نعت درسول متبول            | + |
| 100      | منقبت                      | + |
| 14       | يخفدُ سلام بحضورمجد وإسلام | * |
| IA       | عوض ناشر                   | + |
| r.       | مُعَالِمُتِهُ              | + |
| 44       | اعلی حضرت ایک نظر میں      | + |

اعلى حضرت اعلى سيرت

| ۳.  | ولادت بإسعادت                                                     | + |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---|
| ٣٢  | ام کرای                                                           | + |
| **  | شجرة نسب اور خانداني حالات                                        | + |
| ۳۳  | جدامجدمولا تارضاعلى خان بربلوى                                    | + |
| LL. | والد ماجدمولا تانقى على خان يريلوى                                | + |
| 20  | اعلى حصرت امام احمد رضاخان بريلوى كاشجرة نسب موجوده سجاده تشين تك | + |
| MA  | تغليم وتربيت                                                      | + |

| γ <sub>∳</sub> = | رت اعلیٰ سیرت ﴾                    | اعلیٰ حصر |
|------------------|------------------------------------|-----------|
| P2               | بچین کے چندواقعات                  | *         |
| rq               | حفظ قرآن مجيد كاحيرت انكيز واقعه   | *         |
| rq               | اساتذة كرام                        | *         |
| ۴.               | جميع علوم ميس مهارت                | <b>*</b>  |
| - M              | درس وتدريس                         | *         |
| ٣٢               | تلانده                             | *         |
| ~~               | تصانف                              | *         |
| •                | اعلی حضرت کے تین علمی شاہکار       |           |
| ra               | كنزالا يمان                        | -1        |
| r'A              | فآوي رضوبيه                        | -2        |
| 10               | عدائق بخشش                         | -3        |
| ۵۲               | اعلى حضرت بحثيث عظيم المرتبية عالم | *         |
| ۵۴               | علوم قرآن وحديث                    | *         |
| ra               | اعلى حضرت كافقهي مقام              | *         |
| ۵۸               | فتو کی تو لیمی .                   | *         |
| Y+ :             | شاعری                              | *         |
| .41.             | فن توقیت میں کمال                  | *         |
| 727              | فن تكسيريين مهارت                  | *         |
| 410              | علم ریاضی میں کمال                 | *         |
| 40               | تاریخ گوئی میں ملکہ                | *         |
| · 44             | شادى خاندآ بادى اور اولا دامجاد    | *         |

| <del>*</del> | رت اعلیٰ سرت ﴾                     | لیٰ حصر |
|--------------|------------------------------------|---------|
| NF AF        | بيعت وخلافت                        | *       |
| 49           | سلسلة عاليه قادريه بركاتنيه رضوبير | *       |
| 47           | خلفائے اعلیٰ حضرت                  | *       |
|              |                                    |         |

#### مجدويت

| 44         | مجدد کی شناخت                                     | + |
|------------|---------------------------------------------------|---|
| 44         | مجدد کے خصوصی اوصاف                               | + |
| 49         | مجددین اسلام کی فہرست                             | * |
| <b>^</b> • | چودهوی صدی کاجلیل القدر مجد د                     | + |
| 15         | ہندوستان میں انگریز کی آ مداور باطل فرتوں کا ظہور | + |
| ۸۳         | فرق بإطله اورعلائے حق                             | * |
| 9+         | مجدد اعظم اور باطل فرقول كاقلع قمع                | + |
| 91         | اعلى حضرت كى فرق باطله كے تعاقب ميں شان احتياط    | + |

## اعلیٰ حضرت اور ملی تخاریک

| 99  | تحريك خلافت اورترك موالات | -1 |
|-----|---------------------------|----|
| 1+0 | تح يك بجرت                | -2 |
| 111 | تحريك كاؤكشي              | -3 |

## اعلی حضرت کے بقید حالات

| IIA | سعادت حرمين شريقين     | + |
|-----|------------------------|---|
| ITI | عشق رسول مَنْ يَعْلِمُ | + |
| irr | تعظيم سادات            | + |

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_

| ^ <del>}</del> ==== | (-)                                                  |     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----|
| IFY                 | قوت ايماني اوريفين كامل                              | *   |
| Ira                 | تفوی و پر بهیز گاری                                  | *   |
| 1171                | نماز باجماعت كاابتمام                                | *   |
| 144                 | كرامات                                               | *   |
| 10%                 | قوت حافظه كاكمال                                     | *   |
| ١٣٣                 | حاضر د ماغی اور مسکت جوایی                           | *   |
| IMA                 | چندعلمی واد فی لطفے                                  | *   |
| IMA                 | تقرير وخطابت                                         | * * |
| 1009                | چند مخصوص عادات مباركه                               | *   |
| 100                 | اعلیٰ حضرت کے چندالقابات وخطابات (باعتبار حروف جمجی) | *   |
| 100                 | وصال با كمال مع وصايا شريف                           | *   |
| 109                 | جنازے کا روح برورمنظر                                | *   |
| 14+                 | مزار پُراتوار                                        | *   |
| INI                 | مقام رضا فی حضرت المصطفیٰ                            | *   |
| INP                 | مدية عقيدت دربار گاه رضويت<br>م                      | *   |
| 142                 | نضرِ فردوس (قصيده)                                   | +   |
| 141                 | اعلیٰ حضرت میں بریلی کے (منعبت)                      | *   |

اعلى حضرت اپنول اور غيرول كى نظر ميں

| 14   | اعلى حضرت سي علماء ومشائخ كي نظر ميں  | * |
|------|---------------------------------------|---|
| IA+. | اعلى حضرت مخالفين ومعاندين كى نظر ميں | + |
| Igr  | حواشي                                 | * |

## 

شيخ الاسلام والمسلمين قائد ملت أسلاميه منبع اسرار رحماني مطلع انوار صداني كاشف رموزينهاني فانوس نور حقاني نائب غوث جيلاني وارث امام رباني حق وصدافت كى نشانى حضرت علامه الحافظ القارى سيدنا ومولانا امام الشاه احمد نوراني قادري صديقي ميرتقي بيناهة کے نام جن کی بے پایاں کاوشوں سے ہزاروں لوگ حلقہ جوش اسلام ہوئے۔ \_ اب دهوند انبيل جراع رُخِ زيالي



## الاهداء

امام اہل سنت غوث جہال غزالی زمال رازی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی میں کی خدمت اقدس ہیں جن کے فیضانِ نظر سے نہ جانے کتنے ذریہ آسانِ علم پرستارے بن کر چکے اور دنیائے عظیم پر چھا گئے۔ سوئے دریا تخذہ آوردم صدف گر قبول افتد ذہے عز و شرف

· خاکپائے اسلاف محمد رضاء الحسن قادری



## حمد بارى تعالى

ے یاک زنبہ فکر ہے اس بے نیاز کا سیجے دخل عقل کا ہے نہ کام انتیاز کا شہرگ سے کیوں وصال ہے انکھوں سے کیوں مخاب كيا كام اس جكه خرد برزه تاز كا لب بند اور ول میں وہ جلوے جرے ہوئے اللہ رے مجر ترے آگاہ راز کا غش آ کیا کلیم سے مشاقی دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا ہر شے سے ہیں عیاں مرے صالع کی صنعتیں عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا افلاک وارض سب ترے فرمال پذری بی حاکم ہے تو جہان کے نشیب و فراز کا اس بیسی میں ول کو مرے کیک گگ می شیره سنا جو رحمتِ بیکس نواز کا رماند شمع تیری طرف لو کلی رہے وے لطف میری جان کو سوزو گداز کا تو بے حماب پخش کہ بین بے شار جرم ويتا مول واسطه تخفي شاو محاز كا بندے یہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط الله كر علاج مرى حرص و آز كا كيول كرنه ميرے كام بنيں غيب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیے بڑے کار ساز کا

(مولا ناحسن رضا خان بریلوی برادرادسط اعلی حضرت)

## نعت رسول مقبول مقافيا

سب سے اولی و اعلیٰ مارا نی علیم سب سے بالا و والا ہمارا تی نظم اہے موتی کا بیارا امارا ہی اللہ دونول عالم كا دوليا بهارا ني يرم آخر كا شمع فروزال موا تور اول کا جلوه بهارا نی جس کو شایال ہے عرش خدا پر جلوں ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ملاظات والا ہمارا نبی ملاظات بھی مشغلیں بھی سبی مشغلیں منع وه لے كر آيا جارا ني الله جن کے تکووں کا وجوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا کی نافظ عرش و کری کی تھیں آئینہ پندیاں اوے کی جب سدھارا مارا کی نظام خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور تسولول سے اعلیٰ جارا تی حن کھاتا ہے جس کے نمک کی مم ده تح دل آرا عارا ني ذكر سب يهيك جب تك ند ذكور يو ممكين حسن والا بمارا تي جس کی دو یوند ہیں کوڑ و سلیل ے وہ رحمت کا دریا عارا کی خاتا

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت): جسے سب کا خدا ایک ہے ویے تی إن كا أن كا تميارا عارا في قرنوں بدلی رسولوں کی ہوئی رہی طائد بدلی کا تکلا جارا تی مليقيم کون ویتا ہے دینے کو منہ طاہیے ویے والا ہے سیا مارا تی کیا خر کننے تارے کھلے جھپ کئے ير نه ۋوب نه دوبا مارا ني ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہارا ہی مواقيم لامكال تك أجالا ہے جس كا وہ ہے ہر مکان کا اُجالا عارا تی ١ سارے اچھوں میں اچھا سجھتے جے ہے اُس اچھے ہے اچھا امارا بی ظافیہ سارے اونچوں میں اوٹیا سمجھتے جسے ہے اُس او نے سے اونیا جارا نی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو! کیا ئی ہے تمہارا مارا نی جس نے عربے کیے ہیں قر کے وہ ہے نور وحدت کا عمرا مارا نی سب چک والے أجلول میں جيكا كے اندھے شیشوں میں جیکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا جارا تی غزدوں کو رضا مروه دیج کہ ہے ہے کسوں کا سہارا ہمارا تی ظائم (اعلى معزسة امام احدرضا خان بريلوي رحمة الله عليه)

## منقبت

تمہاری شان میں جو کھے کہوں اس سے سواتم ہو فسيم جام عرفال اے شہ احدرضا تم ہو غريق بحر الفت مست جام باده وصدت محبّ خاص، منظور حبیب کبریا تم ہو جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو یبال آ کر ملیں نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو حرم والول نے مانا تم کو اینا قبلہ و کعبہ جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو مزین جس سے ہے تاج فضیلت تاج والوں کا وہ لعل پر ضیاء تم ہو، وہ دُر بے بہا تم ہو عرب میں جا کے ان آ تھوں نے دیکھاجسکی صورت کو عجم کے داسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو بي سياره صفت كردش كنال ابل طريقت يال وہ قطب وقت آے سرخیل جمع اولیا تم ہو

#### Marfat.com

عیاں ہے شان صدیقی تمہاری شان تقویٰ سے کہوں کیوں کر نہ اتھیٰ، جب کہ خبر الاتفتیا تم ہو

جلال و ہیب فاردق اعظم آپ سے ظاہر عدق اللہ ہر اک حربہ تنظ خدا تم ہو

اشدَّآء علی الْکُفّاد کے سربسر مظہر اللہ آء علی الْکُفّاد کے سربسر مظہر مخالف جس سے تھرائیں وہی شیر و غاتم ہو

تنہیں نے جمع فرمائے نکات ورمز قرآنی

یہ ورشہ بانے والے حضرت عثمان کا تم ہو

خلوص مرتضی، خلق حسن ' عزم حیبی میں عدمی مائٹل کیائے زمن اے باخدا تم ہو عدمی المثل کیائے زمن اے باخدا تم ہو

تمہیں بھیلا رہے ہوعلم حق اکناف عالم میں امام اہل سقت نائب غوث الوری تم ہو

بھکاری تیرے درکا بھیک کی جھولی ہے بھیلائے

بھکاری کی مجروجھولی، گدا کا آسرا تم ہو

دنی آغوالھٹ حَقی ہراک سائل کا حق تھہرا نہیں بھرتا کوئی محروم، ایسے باسخا تم ہو علیم خشہ اک ادنی عمدا ہے آستانہ کا حرم فرمانے والے حال ہر اس کے شہاتم ہو

(شاه عبدالعليم صديق قادري ميرضي والديرامي قائد ملت اسلاميه مولانا الشاه احمد نوراني صديقي بيسيا)

## تخفه سلام بحضور مجدد اسلام

سلام اس پر کہ جس نے خدمت تجدید ملت کی سلام اس پر کہ جس نے خدمت احیائے ستت کی سلام اس پر کہ جس نے خدمت احیائے ستت کی

سلام اس پر کہ جس نے راہ دکھلائی شریعت کی سلام اس پر کہ جس نے راہ بتلائی طریقت کی سلام اس پر کہ جس نے راہ بتلائی طریقت کی

سلام اس پر کہ جس نے عزت شان نبوت کی سلام اس پر کہ جس نے حرمت جان دسالت کی

سلام اس پر کہ جس نے رمز قرآنی کو بتلایا اس پر کہ جس نے معنی مستور سمجھایا ملام اس پر کہ جس نے معنی مستور سمجھایا ملام اس پر کہ جس نے عقدے مسائل کے مسلام اس پر طریقے جس نے بتلائے دلائل کے مسلام اس پر طریقے جس نے بتلائے دلائل کے

سلام اس پر کہ جس نے رو کئے باطل عقائد کو سلام اس پر کہ کیلا جس نے ان حثو و زوائد کو سلام اس پر کہ کیلا جس نے ان حثو و زوائد کو

سلام اس ذات بر جو واتف سرّ حقیقت تھی سلام اس ذات بر جو ہادی راہ طریقت تھی

سلام اس ذات پر جو برم آرائے شریعت تھی سلام اس ذات پر جو پاسبان دین فطرت تھی سلام اس ذات پر جو پاسبان دین فطرت تھی سلام اس ذات پر جو صاحب عشق نبوت تھی سلام اس ذات پر جو شارح حسن و محبت تھی

سلام اس ذات پر جو پشمهٔ جان عقیدت تقی
سلام اس ذات پر جو صاحب حسن بصیرت تقی
سلام اس پر که جس کے روبروخم بیه زمانہ ہے
اور اس کیفی کو بھی جس سے عقیدت والبانہ ہے
(جناب کیفی صاحب ساکن بمسر ضلع شاہ آباد (آرہ) بہار)



## عرض ناشر

## بسب الله الرَّمَيْنِ الرَّمِيْنِ

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور حضور نبی کریم تلاقیق کی رحمت ہے آج دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بیستے کی تعلیمات پھیل چکی ہیں' آپ کے رسائل تصانیف و فقاویٰ جات بڑے اہتمام و انتظام سے جھپ رہے ہیں بڑے اوارے مکتبات و تنظیمات اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات و خدمات کا جرچا کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہورہ ہیں۔ فقاویٰ رضویہ جوکہ تمیں صخیم خدمات کا جرچا کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہورہ ہیں۔ فقاویٰ رضویہ جوکہ تمیں صخیم جلدوں میں پھیلا ہوا ہے اور بہت بڑا فقہی سرمایہ ہے' رضا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شاکع ہو چکا ہے' اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

اکبر بک سیرز نے بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے کا بیڑا اُٹھایا ہے اور
آپ کے رسائل وتقنیفات کو اشاعت و طباعت کے زیور سے آ راستہ کرنے کا پروگرام
بنایا ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کی علمی و تحقیق کتب اس پُرفتن دور کی اہم ترین ضرورت ہیں '
جن سے ہمار ہے تقریباً تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک منصوب کو دن
دوگیٰ رات چوٹی ترتی و کامیا فی عطا فر مائے۔ تا حال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسائل و
کتب جھپ چکی ہیں وہ یہ ہیں: عرفانِ شریعت احکام شریعت مسائل اعلیٰ حضرت
(مجموعہ رسائل ثمانیہ) حدائق بخشش مزارات پر عورتوں کی حاضری الخطبات الرضویہ شمع شبتانِ رضا مجموعہ اعمال رضا الوظیفة وغیر ہا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ خرامہ

#### Marfat.com

خرامه دیگرنایاب اور ضروری کمایوں کو بھی منظرعام پر لایا جائے گا۔

کناب "اعلی حضرت اعلیٰ سیرت" اکبر بک سیلرز کے لئے باعث صدافتخار ہے کہ جہاں اس نے اعلیٰ حضرت کی تصنیف شدہ بہت کی کنا ہیں چھاپ دی ہیں وہاں آپ کی سیرت طیب پر بھی ایک کتاب شائع کردی ہے تا کہ عوام الناس جہاں اعلیٰ حضرت بیست کی تعلیمات ہے بہرہ ور ہوں وہاں آپ کی سیرت مباد کہ کا مطالعہ کر کے فیضیاب بھی ہوں۔مصنف کتاب بندا مولانا محمد رضاء الحسن قادری نے اس کتاب میں اعلیٰ حضرت ہوں۔ مصنف کتاب بندا مولانا محمد رضاء الحسن قادری نے اس کتاب میں اعلیٰ حضرت محضرت پر اُٹھنے والے بعض کھنے چڑے اور بے بنیاد اعتراضات کا حاشیہ میں ازالہ کیا حضرت پر اُٹھنے والے بعض کھنے چڑے اور بے بنیاد اعتراضات کا حاشیہ میں ازالہ کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب عامة السلمین کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی۔

ہے۔ بید ہے کہ اللہ جل مجدہ مولانا محمد رضاء الحن قادری دامت برکاتہ العالیہ کو مزید علمی وعاہے کہ اللہ جل مجدہ مولانا محمد رضاء الحن قادری دامت برکاتہ العالیہ کو مزید علمی و شخفی کی تو فیق عطا فرمائے اور ان کی اس می کو اپنے دربار پُرانوار میں مقبول ومنظور فرمائے اور اس کتاب کو مصنف ٹاشر کمپوزر اور جملہ معاونین کے لئے باعث وبرکت بنائے۔ آئین

والسلام مع الاكرام محمد اكبر قا درى منكل ٢ ومبر ٢٠٠٥ء



#### مُفتَكُلُّهُمَّ

اَلْحَمُدُ لِللهِ عَلَى مَا عَلَمَ مِنَ الْبَيَانُ وَالْهُمَ مِنَ البِّبَانُ وَتَمَّمَ مِنَ الْبَيَانُ وَتَمَّمَ مِنَ الْبَيْنَ الْمُعُودِ وَالْإِحْسَانُ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلامُ الْآثَمَانِ الْآخُمَلانُ عَلَى النَّوْرَاةِ سَيِّدِ وُلُدِ عَدْنَانُ اَلْمَبُعُوثُ بِالْحَمَلِ الْآذُيَانُ اَلْمَنْعُوثُ فِي التَّوْرَاةِ سَيِّدِ وُلُدِ عَدْنَانُ الْمَبْعُوثُ بِالْحَمَلِ الْآذُيَانُ الْمَنْعُوثُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِلْمَ عِلَى اللَّهُ وَاصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحْسَانُ وَالْإِلْمَ حَمَلُوةً وَالْمَاعُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قدر لکھا جاچکا ہے کہ مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ عربی اردو وا من انگاش تقریباً ہر زبان میں چھوٹے سے جھوٹے اور بڑے سے بڑے رسالے و مقالے کثیر التعداد موجود ہیں اور چرکی شنی شظیمیں اور ادار ہے بھی معرض و جود میں آ چکے ہیں 'جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی حیات و تعلیمات کو اس قدر نمایاں اور اجا گرکیا ہے کہ ہندوستان تو کیا 'پوری دنیا میں ہر شخص اعلیٰ حضرت کی حیات و خدمات سے تقریباً واقف ہو چکا کیا 'پوری دنیا میں ہر شخص اعلیٰ حضرت کی حیات و خدمات سے تقریباً واقف ہو چکا

اس كتاب كولكھنے كے اسباب بچھ يوں بيں كه حضرت قبله والد كرا مي مولانا مفتى غلام حسن قادرى مدظله العالى نے ماہ ذوالحجه 1425 ھ/نومبر 2004 مميں اعلى حضرت امام احمد رضا خان بر ملوى بينية كے نعتيه ديوان "حدائق بخشش" جوكه" كلام الامام امام الكلام" كامصداق ہے كی شرح بنام" شرح كلام رضا فی نعت المصطفیٰ" كمل كرنے الكلام" كامصداق ہے كی شرح بنام" شرح كلام رضا فی نعت المصطفیٰ" كمل كرنے

ُ اعلیٰ حضرتُ اعلیٰ سیرت ﴾ 💳 کی سعادت حاصل کی جو مشاق بک کارنر (الکریم مارکیٹ اُردو بازار لاہور) ہے بردی شرح و بسط کے ساتھ زیور طباعت سے آ راستہ ہوکر عنقریب منظر عام پر جلوہ افروز ہو گی۔ میں نے قبلہ والد صاحب سے عرض کیا کہ حدائق بخشش چونکہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے لہذا مناسب ہو گا کہ شرح کے شروع میں حسب رواج اعلیٰ حضرت بیند کے حالات زندگی لگا دیئے جائیں۔آپ نے مجھے حالات لکھنے کا حکم دیا ' لیکن جب اعلیٰ حضرت کی سیرت طیبه کا مطالعه کیا اور آپ کی حیات مبار که کومختلف زاویوں ہے دیکھا تو زندگی کے ہر ہر گوشے کو پڑھ کر ایک نیا ہی کیف وسرور حاصل ہوا' ایک سے بڑھ کر ایک چیز پیند آئی' ہر دانعے کا ایک نیا انداز تھا۔ داقعات و حالات اسنے دل کو بھائے کہ میں نے کتاب کی طوالت کونظر انداز کرتے ہوئے تمام واقعات کو اس کتاب میں جمع کر دیا جہاں سے بھی سجھ مناسب حالات دریافت ہوئے کتاب میں شامل کر لیے۔جس کی وجہ سے کتاب کافی طویل ہوگئی۔ میں نے کئی مرتبدا سے علیحدہ سے طبع کروانے کا ارادہ کیا 'لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ارادہ ملتوی ہو جاتا۔ آخر کار منشا و مرادل منی وہ اس طرح کے محمد اکبر قادری صاحب (اکبر بک سلرز زبیرہ سنٹر أردو بازار لاہور)نے جب میری پہلی ستاب "موس كا زبور واڑھی' شاکع کی تو اس کے چھے ہی دن بعد مجھے کہنے لگے کہ سیرت پر بھی پچھاتھیں۔ میں پہلے ہی اس امر کا منتظر تھا' چنانچہ اس کتاب کے بارے میں ان کوآ گاہ کیا' تو وہ بہت مسرور ہوئے اور کہا کہ فورا مجھے فراہم کریں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابھی اس میں بچھ کی بیشی کرنی ہے۔ پھراللہ تعالی کے نفل وکرم سے ڈیڑھ ہفتے کے کلیل عرصے میں دن رات کی انتقک کوششوں سے بیا کماب ممل کرکے ان سے سپروکی۔ ویسے تو میں رہے اٹنانی شریف کے بایرکت مہینے میں اس کتاب کو کمل کر چکا تھالیکن اب مزید چندا منافوں کے ساتھ رمضان المبارک میں سیح معنوں میں فراغت ہوئی۔

وعاہے کہ اللہ عزوجل میری اس کتاب کو اور "موس کا زیور داڑھی" اور "شرم و حیا" تمام کو تا تیام تیامت عزت وعظمت عطا فرمائے۔ ان کو میرے لئے "ناشر"

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ معاونین اور قار کین اور قار کین کے لئے فاکدہ مندینائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بتائے۔

آمین ثم آمین یا رب العالمین به حرمة سیّد الانبیاء والموسلین .
دعا گوودعا جو
گمررضا ء الحسن قادری
انواد با بولا بریری ٔ جامع مجد ومحد مولا تاروی
اعدون بحاثی کیث لا بور

۱۲ رمضان المبارك ۲۲۷۱ه/ ۱۸ نومبر ۲۰۰۵ ء



# اعلى حضرت عندايك نظر ميس

| ا<br>ولا دے با سعادت                        |
|---------------------------------------------|
| هم قرآن کریم                                |
| ما را ب<br>مهلی تقریر دلینه مر              |
| میرامیرمولانا رضاعلی خان کا وصال صدملال     |
| مهلی عربی تصنیف<br>مهلی عربی تصنیف          |
| وستار فضيلت                                 |
| آغادِ فتوی نویسی و درس و مدریس              |
| شادی خانه آبادی                             |
| جية الاسلام مولاتا حامد رضا خان كى بيدائش   |
| فتوی توسی کی مطلق اجازت                     |
| مهلی اُردوتصنیف                             |
| بيعت وظلافت                                 |
| مبلاج اورزیارات                             |
| فينخ احمد زي دطلان كمي شيخ حسين بن صالح اور |
| شیخ عبدالحلن سے اجازت صدیث                  |
| والدياجدمولا نانقي على خان كا انتقال        |
| پیر ومرشد شاه آل رسول مار بیر دی کا وصال    |
|                                             |

|                                         | اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سرت کھ                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| rr • ================================== | اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾                    |
| 1881 م/ 1881 م                          | تحريك ترك كاؤكشى كاسدِّ باب                  |
| , 1882 / <sub>2</sub> 1299              | مهلی فارسی تصنیف                             |
|                                         | مفتی اعظم مندمولا نامصطفیٰ رضا خان کی پیدائش |
| 1310 هـ/ 1892 م                         | ن المرولان فارضا خان في پيداس                |
| , 1900 / 1318                           | علمائے ہندی طرف ہے خطاب ''مجدد مائۃ حاضرہ''  |
|                                         | المعتمد المستئدكي يحميل                      |
| , 1901 / <sub>2</sub> 1320              |                                              |
| • 1904 / 1322                           | تاسيس دارالعلوم منظراسلام بريلي              |
| 1323 هـ/ 1904م                          | العدلة المكيه بالمادة الغيبيه كي يحيل        |
|                                         | دوسرامج اورزيارات                            |
| ·                                       | حسام الحرمين على منحر الكفر والمين كي يحيل   |
| , 1906 /ø 1324                          |                                              |
| 1324 م/ 1906 م                          | علائے کمہومہ بینہ کے نام سندات اجازت وخلافت  |
| •1912 /ø 1330                           | كنزالا ممان في ترجمة القرآن كا آغاز          |
| 1917 م/ 1937 م                          | تاسيس جماعت رضائے مصطفیٰ 'بریلی              |
| , ισι <i>τ μ</i> σ 1330                 |                                              |
| • 1921 ø 1340                           | وصال پُرملال                                 |



## اعلى حضرت اعلى سيرت

بیشیم الله الرّعبان الرّعبان وادی رضا کی کوه جماله رضا کا ہے جس سمت دیکھتے وہ علاقہ رضا کا ہے

جو تحفی برصغیر پاک وہند کے ماضی قریب کی تاریخ سے واقنیت رکھتا ہے اس خوب معلوم ہے کہ بیر عرصہ کتنا پر آشوب اور ہنگامہ بائے رستا خیز سے معمور تھا۔ انسان کی میرت و کردار کی تشکیل ہیں اس کے عصری حالات ، جو فیصلہ کن اثر ڈالتے ہیں وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اپ عصری تقاضوں سے منفعل اور متاثر ہوتے ہیں اور بعض لوگ خود ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے کسی کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے ذمانے کے احوال سے صرف نظر قطعاً مستحسن نہیں۔ لبذا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین وطحت مجدد مائد حاضرہ و سابقہ مؤید ملت طاہرہ ناصر سنت زاہرہ وصاحب جمت قاہرہ مولانا امام الثاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ القوی کی ذات ستودہ صفات کو بجھنے کے لئے آپ کے عہد کے مزان کو بجھنا اور اس کے تاریخی عوافی کا جائزہ لیڈا از حداہم ہے جواس وقت کا رفر ما تھے۔

ذراچیم تصورکووا سیجے اور و کیھئے کے افق ہند پر ایک ہزار سال تک درخشاں رہے
کے بعد اب مسلمانوں کا آفاب اقبال غروب ہوا جا ہتا ہے۔ بابر واور تک زیب کی اولا د
اب شمشیر وسنان سے راہ ورسم توڑ چکی ہے اور طاؤس ورباب پر فریفتہ ہونے گئی ہے۔
جہاں جوانوں کا خون گر انے کے لیے رجز پڑھے جاتے تھے وہاں اب عصمت فروش

رقاصائيں اپن پائلوں كى جھنكار سے غيرت وحيت كے جذبات كولورياں و مربی ہيں۔ جہال مائيں بچوں كو خالد و طارق كے قصے ساكر پروان چر هاتی تھيں وہاں اب عشق وحن كى بدستيوں كى كہانياں وجہ تسكين خاطر اور باعث گرى محفل بن گئى ہيں۔ روحوں كى پائيز گئ حوصلوں كى بلندى اور عزائم كى پختگى كوعيش وعشرت كى ديمك نے جات كر كھوكھلا كر ديا ہے۔ جن كے آباؤ اجداد كے نام بن كر اغيار كے دل لرز لرز جايا كر سے تق آج لال قلع كى مضبوط اور گهرى خندقيں بھى دشنوں كى يلغار سے آئيس پناہ خيس دے سئتيں۔ ملك كے طول وعرض ميں ہر طرف فتند وفساد كے شعلے بحرك رہے ہيں۔ طوائف الملوكى كا دور دورہ ہے۔ ايک ہى مملكت سينكروں چھوٹى چھوٹى رياستون بيں۔ طوائف الملوكى كا دور دورہ ہے۔ ايک ہى مملكت سينكروں چھوٹى چھوٹى رياستون بيں۔ طوائف الملوكى كا دور دورہ ہے۔ ایک ہی مملکت سينكروں جھوٹى جھوٹى رياستون ميں بٹ چكى ہے۔ کہیں مرہوں كى ہر ہریت نے کہرام مچا رکھا ہے اور کہیں سکھوں کے میں بٹ چكی ہے۔ کہیں مرہوں كى ہر ہریت نے کہرام مچا رکھا ہے اور کہیں سکھوں کے میں بٹ جكی ہے۔ کہیں مرہوں كى ہر ہریت نے کہرام مچا رکھا ہے اور کہیں سکھوں کے معلی میں بٹ جكی ہے۔ کہیں مرہوں كى ہر ہریت نے کہرام مچا رکھا ہے اور کہیں سکھوں کے معلی میں معلی میں معلی میں معلی میں مورہوگیا ہے۔ معلی اقتدار راس کمارى اور درة فيم سے میں مورہ ہوگیا ہے۔

اگریز اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھاکر ہندوستان پراپی گرفت دن بدن مضبوط کرتے جارہے ہیں۔ کیے بعد دیگرے ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ان کے زیر تگیں ہوتی چلی جارہی ہے۔ ان المناک حالات میں اسلامی حمیت نے ایک جرجرجری سی نی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی بہتیا کے نعرہ جہاد سے سارا ہندوستان گونج اٹھا۔ فرنگی استعار کا مقابلہ کرنے کے علائے حق کفن بدوش مربکف میدان عمل میں اتر آئے۔ ہندوستان کا ہر قابل ذکر شہر میدان کارراز بن گیا اور شع آزادی کو روش رکھنے اتر آئے۔ ہندوستان کا ہر قابل ذکر شہر میدان کارراز بن گیا اور شع آزادی کو روش محالہ کی غداری اور صلحت اندیش امراء کی غداری اور صحیح فوجی قیادت کے فقدان کے باعث ملک و ملت کے سرفروش مجاہدین کی غداری اور شیابیوں کو چن چن کر تہ تیج کیا جانے لگا۔ چونکہ آزادی کا صور اسرافیل اور آزادی کے سیابیوں کو چن چن کر تہ تیج کیا جانے لگا۔ چونکہ آزادی کا صور اسرافیل کو بھو نکنے والے جہاد کے نقارے پر پہلی چوٹ لگانے والے میدان جنگ میں کفرو باطل کو لکار نے والے اکثر و بیشتر علائے اٹل سنت اور ان کے پیروکار ہی تھے۔ اس لئے انقام کے شعلے انہیں کی طرف لیکے۔ اگرین کی آئش غضب انہی کے خرمین امن و عافیت کو

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت کے سے کیش مجابد مین کو مزادیے کے لئے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔
چند سفاک اور خون آشام لوگوں کو اختیار وے دیا گیا کہ وہ مردان حرکو جنہوں نے خوشی

یے غلامی کی بیڑیاں پہننے ہے انکار کر دیا تھا'جو چاہیں سزادیں۔ ان کا سفاک قلم عدل و
انصاف کے تمام تر تقاضوں کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ جلیل القدر فضلاء کو جن کی نظیر
مادر کیتی بار بار پیدائیس کرتی 'عبور دریائے شور کی سزادی جاتی ہے۔ بینکڑوں کو جلاوطن
کر دیا جاتا ہے ہراروں علائے کرام کو درختوں کے تنوں سے باغدھ کر گوئی سے اڑا دیا
جاتا ہے۔ فطرت بڑی کفایت شعار ہے۔ دیدہ بینا اور عقل رسا کی نعمت ارزاں اور عام
نہیں ہوتی 'برسوں کی تک ورو کے بعد کہیں کوئی مرد کیم برزم آراء ہوتا ہے۔

عمر ہادر کعبہ و بت خانہ می ٹالد حیات

عر ہادر کعبہ و بت خانہ می ٹالد حیات

تز برم عشق یک دانا کے راز آید بروں

اور

ے ہزاروں سال زمس ائی بے نوری پہ روتی ہے بردی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ ور پیدا

ایک عالم رہائی کے اٹھ جانے ہے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر ہونا مشکل بلکہ

ناممکن ہے۔ یہاں تو سینکڑوں نابغہ روزگار جہتیاں بڑی بے رحی ہے موت کے گھاٹ

اتار دی گئی تھیں۔ ان کی شہادت اور جلاوطنی ہے ایک نا قابل تلائی اور ہولناک خلا کا پایا

جانا ایک قدرتی امر تھا۔ قوم اپنے ذبنی ارتقاء علمی نشو ونما 'تہذیبی اقتدار کی تھاظت اور

اپنے عقا کد کے تحفظ کے لئے علاء کی مختاج ہوتی ہے۔ جب تک قوم میں ایسے مردان حر

موجود ہوتے ہیں جن کی نگاہیں حقیقت شناس اور زبائیں حق گوئی میں بے باک ہوتی

ہیں تو کوئی فتنہ قوم کو ہرگز گز ندنہیں پہنچا سکتا۔ ادھر کوئی فتنہ کھڑا ہوا ادھراس کی تکوار بے

ہیں تو کوئی فتنہ قوم کو ہرگز گر ندنہیں پہنچا سکتا۔ ادھر کوئی فتنہ کھڑا ہوا ادھراس کی تکوار بے

نیام ہوئی اور بجل بن کر گری اور اس فتہ کو خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ لیکن جب ایسے نفوس

قدسیہ سے قوم کی برم خالی ہوجاتی ہے تو ہر بہروہے کو تھیل تھیلئے کا موقع مل جاتا ہوا وہ اپنی شاطرانہ جا بک دئی ہے لوگوں کو اپنے دامن تیز ویز میں پھنسا لیتا ہے۔ جنگ

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۲۸

آ زادی میں ناکامی کے بعد ملت اسلامیہ کو اس قتم کے طالات سے دوجار ہونا پڑا۔ اس طوفان نے ان دہکتے ہوئے ان گئت چراغوں کوگل کر دیا جن سے رشد و ہدایت کی روشن بھوٹ رہی تھی۔ ہر طرف مایوی اور ادای کے اند جرستہ چھا گئے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوئے جارہے تھے۔

اہل نظر کو ایک بات و ہن نشین کر لینی جا ہے کہ انگریز کا ہندوستان پر تسلط فوجی قوت کی بالادی تک محد وو ندفها بلکدان کے ہمرکاب ان کی مادی ترقی کی مبالغد آمیز واستانیں بھی تھیں۔ان کے ساتھ سائنس کے جدید اور تعجب خیز انکشافات بھی تھے۔ان کے پاس صنعتی اور فنی محیر العقول ایجادات بھی تھیں۔ مزید بران وہ ایک محدانہ فلسفہ حیات بھی اینے ہمراہ لائے تھے۔ان میں سے ہر چیزمفقرح اورمغلوب قوم کے متاع ہوش وخرد کرلوٹ لینے کے لئے کافی تھی۔ رشمن برٹے مہلک ہتھیاروں سے مسلح ہوکر یہاں آیا تھا اور یہاں اس کی دعوت مبارزت کو قبول کرنے والے اور اس کی تحوست ورعونت کو خاک میں ملانے کا دم خم رکھنے والے یا تو اسینے پرانوار مرقد وں میں آ رام فر ما ستھے یا اسپران زندان جفا' میدان خالی تھا' انگریز نے اسلامی حکومت کا چراغ کل کرنے کے بعد انہیں دولت دین و ایمان ہے محروم کرنے کا بھی عزم بالجزم کرلیا ' کیونکہ ملت صالح اور حكيمانه قيادت يء محروم مو چكي تقى -اس كي بعض نوجوانوں كو جن ميں تكمت کی متانت کم اور جوش وخروش زیادہ ہوتا ہے انگریز نے اسے وام فریب میں آسانی سے اسیر کرلیا' دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی کھیپ تیار ہوگئ جن کے قلب ونظر کو اغیار کی عشوہ طراز ہوں نے اپنا گرویدہ بنالیا۔ وہ برملا اسلامی تعلیمات کا استخفاف کرنے لگے۔ دین کے اصول وین کے مسلمات کا انکار ان کے لئے قطعاً کوئی اہم بات ندر ہی۔ انہیں اینے اسلامی تدن سے بھی گھن آنے لگی۔ وہ اسینے تابال ماضی سے بھی نفرت کرنے لگئے اور ائے اسلاف کرام سے قطع تعلق کرنے میں بی این عزت اور تو قیر سمجھنے لکے اور خود خوشامد ببند كاسه ليسوى كرمنيل موت موسة ان ييكران استغناء واستقامت يتملق پیشکی اور شاہ بری کی تبہت لگانے کے جن کی سیرچشی اور بے نیازی کی تم فرشتے بھی كه نور ديده اش روش كند چيم زليخارا

نور دیدہ پیرکنعاں چیم زلیخا کو کیوں روش کرنے لگا؟ اپنوں سے کث کر بیانوں سے محبت کی پینلیں کیوں بوھائی شروع کردیں؟ ضرور یات وین اور مسلمات پر اس کا بقین کیوں متزازل ہوگیا؟ آیات قرآنی کی بے جاتا ویلات بلکہ تحریفات کی جراً بت اس میں کیوں پیدا ہوگئی؟ بیسوالات استے غیرا ہم نہیں ہیں کہ ان ہے پہلوتھی کرکے انسان آ کے گزر جائے۔ بلکہ بیمض مسلمانوں کیلئے دعوت فکر ہے جس پر سنجیدنگی سے غور وفکر کرنا ہمارا فرض اولین ہے۔ میرے نزدیک اس کے کئی اسباب ہے سیے سیاس ادبار کے بعد احساس کمتری ٔ جدید فارکے قوم کی مادی قوت ' علمی سربلندی اور قلب ونظر کومسحور کردینے والے افکار ونظریات اور ایسے علماء کا فقدان جو ان عوامل ومحركات كي طغيا نيوں كے سامنے سدسكندري بن كر كھرے ہونے کی ہمت رکھتے ہوں۔ان کے علاوہ ایک الی تحریک جس نے مسلمانوں کے ول سے حضور نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کی عظمت کے نقوش وهندلا وینے کے بعد محبت كبريا عليه اطيب التحية والنثاء كي حيثم فياض كوكدلا كرنے كى مساعى كودين حق كى تستحج خدمت خیال کرلیا۔ جب آنکھیں خاک مدینہ و نجف سے سرمکیں نہ ہوں تو وانش فرنگ کے جلوے اسے با سانی خیرہ کر لیتے ہیں۔ جب ول محبوب رب العالمین کی صبهائے عشق سے سرشار نہ ہوتو نفس کی ہولنا کیاں اسے ہا سانی بدمست كرسكتي بير بب ذبن كى لو يرعظمت مصطفى عليه التية والنتاء كانقش جلى قلم س

اللی حضرت اعلی سیرت ﴾ مرقوم نه ہوتو اس لوح پر آپ کوئی سا بھی نقش کندہ کر سکتے ہیں۔ جب سرورِ عالم و عالم و عالمیان مناقبی سے بندہ مومن کا رشعۂ عقیدت ٹوٹ جائے تو اس کو ہر صیّا د ابنا ننجیر زبوں بناسکتا ہے۔

سیای ادبار کے ساتھ ساتھ وہنی اور فکری اتحاد بھی پارہ بارہ ہونے لگا۔ وہ اساس محکم کرور ہونے لگا، جس کے سہارے فقر اسلام حواد ثات دہر کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ الی چیزیں بھی ظہور پذیر ہونے لگیں جن کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکا۔ ان میں سے ہی ایک شخص نے وقوع کذب باری کوشیح مانا۔ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی میں سے ہی ایک شخص نے وقوع کذب باری کوشیح مانا۔ کسی نے نبوت کا افکار کر دیا اور کوئی حضور علیہ الصلاق والسلام کی بارگاہ اقدس میں سخت مشم کی سماخی کرنے لگا۔ دین کے ایک ایک مقصد سے برملا غداری کی جہاد کو حرام قرار دیا۔ کی سماخی کرنے لگا۔ دین کے ایک ایک مقصد سے برملا غداری کی جہاد کو حرام قرار دیا۔ اتی جسارت کے باوجود اس ملت میں سے آئیس اپنے حواری تلاش کرنے میں بھی کوئی دفت نہ ہوئی۔ جو سانحہ اسلام کی تیرہ صد سالہ تاریخ میں رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ اگریزی اقتدار کی گرفت مضبوط ہونے میں وقوع پذیر ہوگیا۔

آئے! ورق اُلیے اور اعلیٰ حصرت اہام احمدرضا خان بریلوی میند کی زندگی کا تفصیلاً مطالعہ سیجئے۔

#### ولادت بإسعادت

اعلی حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی میند و اشوال المکرم ۱۲۲۱ ه مطابق ۱۲ جون 1856 ء موانق 11 جیشه 1913 ب بروز ہفتہ بوقت ظہر ہندوستان کے مشہور ومعروف

اعلى حصرت اعلى سيرت ﴾ :

شہر بر لمی (یو بی U.P) کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔

جب ہوئے جلوہ کنال احمد رضا خال قادری جگر اٹھا جہاں احمد رضا خال قادری

آب نے اپناس ولاوت قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے استخراج فرمایا۔
اُولیّک کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ وَایَّدَهُمْ بِرُوْحِ مِنْهُ

م 1272 م

'' بیہ بیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کونفش کردیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدوفر مائی''۔

(ترجمه كنز الإيمان مورة الجادلة: 22 س. 28)

( ترجمه كنزالا يمان')

اس كے ساتھ بى فرمايا: أُولَيْكَ كَنْبَ فِي قُلُوْبِهِمْ ..... الْحَ بَحَد الله تعالى بَحِي بَهِين بى سے نفرت اعداء الله تحقی میں پلادى گئى ہے۔
اور بحد الله تعالى ہر بد فد بہب پر بميشہ فتح وظفر عاصل ہوئى۔ رب العزت جل جلاله فتى روح القدس سے تائيد فرمائى۔ الله تعالى بورا فرمائے وَيُدَ وَعَلَمْ خَلِدِيْنَ فِيْهَا طَرَضِى

(ترجمه كنز الايمان مورة المجاوله: 22 سي: 28)

### اسم گرامی

اعلیٰ حضرت کے والد ناجد حضرت مولانا نقی علی خان بر بلوی بیشی نے آپ کا نام "محد" رکھا اور جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان بر بلوی بیشی نے "احمد لرضا" رکھا۔ تاریخی نام "الحقار" (1272ھ) رکھنا گیا اور آپ بیشی نے خود اپ نام سے پہلے "عبدالمصطفیٰ" کا اضافہ کیا۔ چنانچہ صدائق بخشش میں فرماتے ہیں:

فوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے "عبدمصطفیٰ"

آپ کا تخلص''رضا'' ہے اور عوام اہل سنت آپ کو''اعلیٰ حصرت'' عُنْ'ام اہل سنت' اور''فاضل ہر بلوی'' کے نام سے یادکرتے ہیں۔

### شجرهٔ نسب اور خاندانی حالات

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی مِینهٔ نسباً بیشمان مسلکاً حنی مشربا قادری اور مولداً بریلوی شخے۔ آب کاشجرۂ نسب یوں ہے:

"احدرضا خان بن نقى على خان بن رضاعلى خان بن كاظم على خان بن محمد اعظم خان المدرضا خان بن محمد اعظم خان بن محمد الله خان بن محمد الله خان (حمهم الله تعالى رحمة كبيرة كثيرة واسعة دائمة)

اعلیٰ حضرت نے مدائق بخشش میں یوں ڈکرکیا ہے: محمد ہندی رضا ابن نعی ابن رضا

فاضل بریلوی کے آباؤ اجداد قندهار کے معزز قبیلہ''برجیج'' کے پٹھان تھے۔ وہ شاہان مغلیہ کے دور میں لا ہور آئے اور معزز عہدوں پر فائز ہوئے۔ لا ہور کاشیش کل انبی کی جا گیرتھا۔ پھر وہاں سے دہلی آئے اور معزز عبدوں بر قائز رہے۔ خاندانی روایات کے مطابق محمد سعید اللہ خان میند مشش ہزاری عہدہ پر فائز تھے۔ در بارشاہی ہے آ پ کو''شجاعت جنگ'' کا لقب عطا ہوا۔ ان کے صاحبز اوے محمد سعادت بار خان میند حکومت مغلید کی طرف ہے ایک جنگی مہم سر کرنے کے لئے روبیل کھنڈ بھیجے گئے۔ فتح یا بی پران کو بریلی کا صوبه بنانے کیلئے فرمان شاہی آیالیکن اس وقت آپ بستر مرگ یر نتھے اور سفر آخرت کی تیاری فرما رہے تھے۔ ان کے صاحبز ادے محمد اعظم خان میں ہیا۔ بر ملی شریف میں مجھ عرصہ و زارت کے عہدہ پر فائز رہے۔ پھرامورسلطنت سے بالکل الگ ہوکرعبادت وریاضت میں مشغول رہنے گئے۔ آپ نے ترک دنیا فرما کرشہر بریلی کے محلّہ معماران میں اقامت اختیار فرمائی اور وہیں مزار پاک بھی ہے۔ آپ کا شار صاحب کرامت اولیاء میں ہوتا ہے۔ان کے صاحبزادے اور اعلیٰ حضرت کے جدِ اعلیٰ کاظم علی خان میند شہر بدایوں کے تحصیل دار تھے۔ (آج کل بدعبدہ D-M کے برابر ہے) دوسوسواروں کی بٹالین (Battalion) آپ کی خدمت میں رہتی تھی آپ کو آٹھ گاؤں معافی جا میرمیں لمے ہتھے۔

### جدِّ المجدمولانا رضاعلى خان بريلوى:

اعلیٰ حضرت مینید کے جدا مجد حضرت مولانا رضاعلی خان بریلوی مینید بریلی کے بزرگ ترین علاء میں سے تھے۔اعلیٰ حضرت کے خاندان میں آپ ہی کے وقت سے حکمرانی کا رنگ ختم ہوکر فقر و درولیٹی کا نور غالب آگیا۔ ورند آپ سے پہلے بزرگول کا یہ عالم تھا کہ شروع میں امور سلطنت کے عہدوں پر فائز رہتے تھے پھر آخری عمر میں اس سے الگ ہوکر عمادت میں مشغول ہوجاتے چنا نچہ بیسلسلہ ختم ہوگیا۔
مولانا رضاعلی خان مین شید 1224 ہیں بیدا ہوئے اور شہر ٹونک میں مولوی خلیل

الرحمٰن صاحب ہے علوم درسیہ حاصل کرکے 22 سال کی عمر میں 1247 ھے کوسند فراغت

اعلیٰ حضرت 'اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ علوم خصوصاً علم نقر وتصوف میں مدطولی حاصل تھا۔ آ ۔ برتا ثیر

حاصل کی۔ آپ کوجمیع علوم خصوصاً علم نقر وتصوف میں بدطولی حاصل تھا۔ آپ پر تا ثیر تقریر فرماتے ہے جو سامعین کے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتی تھی۔ آپ کے اوصاف شار سے باہر ہیں۔ خصوصاً نسبت کلام وسبقت سلام زُم وقناعت علم وتواضع ' تجرید وتغرید آپ کی خصوصیات سے تھا۔ آپ 2 جمادی الاولی 1282 مد 1866ء میں اس دار فانی سے کوج فرما گئے۔

## والد ما جدمولا ناتقي على خان بريلوي:

اعلیٰ حضرت بُرِیَدی والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی بینی رجب المرجب 1246 ه اسلام اجدمولانا المرجب 1246 ه المرجب 1830 میں بیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجدمولانا رضاعلی خان علیہ الرحمتہ والرضوان سے حاصل کی اور تھوڑی ہی عمر میں سند فراغت حاصل کرنی جب زیارت حربین شریفین کیلئے حاضر ہوئے تو سیدنا امام احمہ زین دحلان کی اور دیگر علائے مکہ رحمتہ النہ علیم اجمعین سے محرر سند حدیث حاصل کی۔

ذ بهن ثاقب درائے صائب رکھتے تھے۔ حق تعالیٰ جل وعلانے ان کوعقل معاش و معاد دونوں میں ممتاز اقران بنایا تھا۔ علاوہ شجاعت جبلی حضرت صفت بخاوت و تواضع سے بھی متصف تھے۔ اپنی تمام ترقیمتی عمر اشاعت سنت وازالہ بدعت میں صرف فر مادی اور 30 کے قریب کتب تصنیف فر مائیں۔

آپ 5 جمادی الا خری 1294 ہے کو مارھرہ شریف میں حاضر ہوئے اورسیدنا شاہ آل رسول مارھروی ڈائن کے دست حق پرشرف بیعت حاصل کیا۔حضور برنور مرشد برحق فی رسول مارھروی ڈائن کے دست حق پرشرف بیعت حاصل کیا۔حضور برنور مرشد برحق نے خلافت و اجازت جمیع سلامل وسند حدیث عطا فرمائی۔آپ کی دو بیٹیال اور تین سیٹے ہتھے۔

ا-احدرضاخان ۲-حسن رضاخان ۳-محمد رضاخان آپ نے ذیقعدہ 1297 مے 1880ء کو دائی اجل کو لبیک کہا اور روضہ رُضوان میں آرام واطمینان وسکون حاصل کیا۔

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾= اعلى صرف م احدرضاغان برباوى رسى لاعتد كالشجرة لسب موجوده مجادة ثين مك معيدالله خان (شباعت جنگ بهادر) معادت بإرخان (وزيرباليات مُحدّر ثناه) مخداعظم خان محدكرم فان مافظ كاظم على خان ميار صاجزاديا**ن** رَمِينُ الْمُكَارِكُ الْعَيْ الْمُعَارِقُ الْعَيْ الْمُعَالِقُ عَلَى فَالْ الم العلما مولانارضاعلى فان رميس الأتقيام ولانا نعي على خان تين معاجزاديان اعل صرية مع مراحد المان مولانات مولانات ملامات ملامة والمان التقيل تين ما جزاديان مجة الاسلام شأه حامد رضا خان م صاحبزادیاں مركانا فارمق ومناخان المصاجزادي موالطين ضافان مواحنين ضافان مولانا ايرابيم رضافان مولانا حاد رضاخان ميارصاً حزاديال د نعانی میال) رجلاني ميان دوما خزاديان مولانار بجال ضاخان ملافااخترضامان مالخ صافراديل مُولانا مُسلِبِحال صِلاما توقير رضافان مُلانا توميف فافان ملانات مُلانات مُلات ( موجودوستجاده تنتين ) مؤلانا أحسلس صافان (ول مبدنة القاماليه) اختصارا دراحرام مے بیش نظر شہزادیان ماندان در موتت کے نام نوٹ ، نہیں تکھے کتے مرف کٹ اندای کردی تی ہے۔

تعليم وتربيت

صحیح طور پرمعلوم نه ہوسکا کہ اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی کس عمر میں ہوئی مگر بسم الله خوانی کے وقت ایک عجیب وغریب واقعہ پین آیا کہ آپ کے استاذ محترم نے جب بهم الله الرحمن الرحيم كے بعد "الف با تائا" برهايا تو حضور برجة كئے۔ جب "لام الف (لا)" يرينجي تو استاذ صاحب نے فرمایا: لام الف۔ آپ خاموش ہو گئے۔استاذ صاحب نے دوبارہ کہا: کہومیان! لام الف۔حضور نے عرض کیا: یہ دونوں تو پڑھ کیے ہیں لیعنی لام بھی پڑھ لیا اور الف بھی تو بید دوبارہ کیسا ہے؟ اس وفت حضور کے جد امجد مولا تا رضاعلی خان بریلوی مینند ، جو جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے نے فرمایا: بیٹا استاذ کا کہا مانو جو وہ کہتے ہیں پڑھو۔حضور نے دادا جان کے حکم کی تعمیل کی اور ان کے چہرہ کو دیکھا۔مولانا رضاعلی خان میندیائے اپی فراست ایمانی سے سمجھا کہ بیچے کوشبہ ہو ر ہا ہے کہ بیر دوف مفردہ کا بیان ہے۔ اب اس میں ایک مرکب لفظ کیے آیا؟ ورنہ بیہ دونوں حروف تو پڑھ کیے ہیں۔ اگر چہ حضور کی عمر کے اعتبار سے اس راز کو ظاہر كرنامناسب ندتها اور مجھے سے بالاتر خيال كيا جاتا تھا تكر حضرت جدامجد نے اپنے نور باطنی سے سمجھا کہ بیاڑ کا برا ہو کر بچھ بننے والا ہے۔ اس لیے ابھی سے اسرار و نکات کا ذكران كے سامنے مناسب جانا اور فرمایا: بیٹا! تمہارا خیال درست ہے اور سمجھنا بجاہے مگر بات بیہ ہے کہ شروع میں تم نے جس کو الف پڑھا وہ حقیقتۂ ہمزہ تھا اور پیرالف ہے۔ چونکہ الف ماکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتداء نامکن ہے اس لیے ایک حرف لینی لام اول میں لاکر اس کا تلفظ بتانا مقصود ہے۔حضور اعلیٰ حضرت نے عرض کیا: تو کوئی بھی ا كي حرف ملا دينا كافي تقاراتي دور كے بعد لام كى كيا خصوصيت تھى يعنى با تا وال سين وغیرہ بھی تو اول میں لا سکتے تھے۔حضرت جدامجد نے عابت محبت و جوش میں گلے لگا لیااو دعائیں دیں پھر فرمایا کہ لام اور الف میں صورۃ اور سیرۃ مناسبت یائی جاتی ہے۔ ظاہرا لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک سی ہوتی ہے اور سیرۃ اس وجہ سے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف كا قلب لام ہے۔ بياس كے نيج من ہے اور وہ اس كے نيج من

من تو شدم تو من شدی من شدی من شدی من شدی من شدی شدی شدی تاکس گوید بعد ازی من من دیگری من و دیگری

کہنے کوتو حضور جدا بجد مینید نے "الف لام" کومرکب کرنے کی وجہ بیان فرمائی گر باتوں بات میں ہی سب مجھ بتا دیا اور اسرار وحقائق کے رموز وارشادات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت و قابلیت ای وقت پیدا کر دی جس کا اثر سب نے اپنی آتھوں سے دیجے لیا کہ شریعت میں وہ اگر امام اعظم ابوطنیفہ بی تؤ کے قدم بقدم جی تو طریقت میں حضور پرٹورسیدنا غوث اعظم بی تا کہ اکرم جیں۔ آپ نے چارسال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کرلیا تھا۔

### بجین کے چندواقعات

اعلیٰ حضرت مینید کے بچپن کے حالات بہت کم طبع ہیں۔ تاہم جو چیدہ چیدہ حالات طبع ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے کم وفضل کا گہوارہ ہے۔

1- کا شاخہ اقد س میں جو مولوی صاحب بچوں کو پڑھایا کرتے ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی انہیں کے پاس کلام اللہ شریف پڑھتے ہے۔ (اس وقت آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضاعلی خان علیہ الرحمتہ والرضوان بھی زندہ ہے ) ایک روز مولوی ماحب حضرت کو کسی آیت کر بمہ میں بار بار ایک لفظ بتاتے ہے گرآپ کی زبان صاحب حضرت کو کسی آیت کر بمہ میں بار بار ایک لفظ بتاتے ہے گرآپ کی زبان سے فکا نہ تھا۔ وہ زبر پڑھاتے اور آپ زبر پڑھتے ہے۔ یہ کیفیت اعلیٰ حضرت کے جدامجہ مولانا رضاعلی خان مینید نے دکھے کر حضرت کو ایج پاس بلالیا اور کلام کے جدامجہ مولانا رضاعلی خان مینید نے دکھے کر حضرت کو ایج پاس بلالیا اور کلام کے حدامی مرکز اگر آپ سے بوجھا پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کا تب سے اعراب کی غلطی ہوگئی تھی بعنی جو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے وہی سے وہی تھا۔ حضرت جدامجہ نے تھے فرما کر آپ سے بوچھا کہ جس طرح استاذ صاحب تمہیں پڑھا دیے ہے اس طرح آپ کیوں نہیں بڑھا دیے ہے اس طرح آپ کیوں نہیں بڑھ

رہے تھے؟ آپ نے فرمایا: حضور میں ارادہ کرتا تھا کہ ای طرح پڑھوں مگر زبان پر قابونہ یا تا تھا۔ حضرت جدامجد نے کہا: بہت خوب اور تبسم فرما کرسر پر ہاتھ پھیرا اور شاباش دی۔

2- ایک مرتبہ مولوی صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے آ کر سلام کیا۔
مولوی صاحب نے جواب میں کہا: جیتے رہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے عرض کیا:
حضور! بیتو سلام کا جواب نہ ہوا۔ وعلیم السلام کہنا جا ہے۔

جب ال متم كے واقعات مولوى صاحب كو بار ہا بیش آئے تو ایک روز انہوں نے تنہائی میں آئے سے بوچھا۔ اوصا جزادے! سے بتادو میں کسی ہے ہیں کہوں گا۔ تم انسان ہو یا فرشتہ؟ آپ نے فرمایا: خدا كاشكر ہے میں انسان ہی ہوں۔ اللہ تعالی كاففال وكرم شامل حال ہے۔

3- اعلیٰ حضرت بریشین کی نوعری کا واقعہ ہے کہ والد ماجد حضرت مولانا تھی علی خان بریشینہ

ے اصول فقہ کی دقیق ترین کتاب مسلم الثبوت (مصنفہ مولانا محب اللہ بہاری
الہتوفی ۱۱۱۹ھ) پڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ حاشیہ پر والدگرامی نے ایک اعتراض
کے جواب کی تقریر لکھی ہوئی تھی۔ اب جو دیکھتے ہیں تو اس ہے آگے حاشیہ اس
انداز سے تحریر کیا گیا ہے کہ سرے سے اعتراض وارونی نہ ہوتا تھا اور نہ ہی جواب
کی ضرورت رہتی تھی۔ اس تقریر کو دیکھ کر انہیں بے حد سرت ہوئی اور جب معلوم
ہوا کہ بیر حاشیہ ان کے ہونہار صاحبز ادے اور شاگر دینے لکھا ہے تو اس قدر سرور
بوت کہ اٹھ کر سینے سے لگالیا اور فرمایا احمد رضا! تم جھے سے پڑھتے نہیں بلکہ بھی کو
برطاتے ہو۔

تمسی نے کیا خوب کہا:

بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

### حفظ قرآن مجيد كاحيرت أنكيز واقعه

اکثر لوگ جب اعلی حضرت مینید کو خط لکھتے تو آب کے نام کے ساتھ "حافظ"

بھی لکھ ویا کرتے تھے۔ اس وقت اعلی حضرت باضابطہ حافظ قرآن نہ تھے اگر چہ قریباً
تمام ہی آیات کریمہ حضرت کے زبان وقلم پر دہا کرتی تھیں اور حسب ضرورت ان سے
استدلال واستباط بھی کرتے تھے۔ بجائے اس کے کہ اعلیٰ حضرت لوگوں کو حافظ کا لفظ
کھتے ہے منع کرتے 'خود قرآن باک حفظ کرنا شروع کرویا۔ کیم رمضان المبارک سے
آغاز کیا۔ ایک دن میں ایک پارے کا دور کرتے تھے اور 30 رمضان المبارک کو کھمل
قرآن کریم حفظ کرلیا۔

اساتذة كرام:

اعلی حضرت کے اساتذہ کرام کے نام بیبی:

ا-سيدشاه آل رسول ماجروي

٢- مولا نانقي على خان بريلوي

۱۰ - مرزا غلام قادر بیک

سم-مولا تا عبدالعلى راميوري

۵-سیدشاه ابوسین نوری مار بروی

٢- علامداحدزي وطلان كمي

٥- علامه عبدالرحلن كل

۸- علامه حسین بن صالح عمی

(رحمة الله تعالى عليهم اجمعين ورضى الله تعالى عنهم

وارضاهم وافاض علينا من بركاتهم ونعمائهم)

ابتدائی تعلیم مرزا غلام قادر بیک بینید سے پائی۔ اکثر علوم دیدیہ عقلیہ ونقلیہ اپنے والد گرامی حضرت مولا نا تعلی خان مینید سے سیکھے۔ بعض علوم کی تنکیل مولا نا عبدالعلی دام پوری شاہ آل رسول مار ہروی اور شاہ ابوالحسین مارھروی رحمتہ الله علیم اجمعین سے

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ = کی اور جب زیارت حرمین شریفین کیلئے مکہ محرمہ سکتے تو وہاں کے علماء ہے بھی استفادہ کیا اوراسناد حاصل کیں۔

### جميع علوم ميں مہارت:

14 شعبان المعظم 1286ھ / 1869ء کو 14 پرس کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی پرسند نے درس نظامی کی تمام مروجہ کتب پڑھ کر اسناد و دستار فضیلت حاصل کی۔ آپ جمع علوم میں مہارت تامہ رکھتے تقے حقائق وشواہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ب كو 55 علوم بريممل عبور حاصل تقابه

والدياصة مولانا تقي على خان منظم سردرج ذمل 21 علوم مزهم

| ن العموم پر ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 7 400 24 434.5  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (3) علم حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2) علم تغییر   | (1) علم القرآ ل |
| (6) كتب جمله مذابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (5) كتب نقه حفي | (4) اصول حدیث   |
| (9) علم العقا كدوالكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (8) جدل مهذب    | (7) اصول نقته   |
| (12) علم صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (11) علم نحو    | (10) علم منطق   |
| (15) علم بدلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (14) علم بیان   | (13) علم معانی  |
| (18) علم تكسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (17) علم قلسقہ  | (16) علم مناظره |
| (21) علم بهندسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (20) علم حباب   | (19) علم ببيئت  |
| and the second s | N.              |                 |

دیکر علوم وفنون اعلی حضرت نے بغیر استاذ کے سیکھے اور نقاد علماء سے ان کی اجازت حاصل کی۔وہ بیں:

| (24) تضوف       | (23) علم تجويد | (24) قرأت             |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| (27) اساءالرجال | (26) اخلاق     | (25) سلوک             |
| (30) لغت        | (29) تاریخ     | <u>/</u> (28)         |
| (33) جرومقابله  | (32) ارثماطتي  | (31) ادب مع جمله فنون |
| (36) علم توقیت  | (35) لوگارتمات | (34) حباب سيني        |
| (39) مثلث كروي  | (38) زیجات     | (37) علم الاكر        |

| م) مثلث مطح (41) بیت جدیده (انگریزی قلفه) (42) مربعات |
|-------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|

(55) رسم خط قر آن مجيد

عالم اسلام میں بمشکل ہی کوئی ایسا عالم نظر آئے گا جواس قدرعلوم وفنون ہر دسترس رکھتا ہو۔اعلیٰ حضرت نے ان علوم کی نہ صرف تخصیل کی بلکہ ہرعلم وفن میں اپنی کوئی یادگار نہ چھوڑی۔ جن علوم وفنون کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض کو فاصل ہر بلوی ہمینیہ نے خودترک فرمایا اور بعض کو اپنایا۔اس ترک وقبول پر اس طرح ردشنی ڈالتے ہیں:

" میں نے اس وقت سے فلفہ کوئی کوئرک کیا جب میں نے محسوں کیا کہ اس میں سوائے معمع کاری کے پچونہیں۔ اس کی ظلمت اور رنگ ایسا چھا جاتا ہے کہ دین سلب کرلیتا ہے اور ظلمت کی وجہ سے قیامت کا خوف ہلکا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنی فدر داریوں پرغور کیا اور ہیئت ہندسہ نجوم کوگار ثماث اور فنون ریاضی سے میرا شغف اس لئے نہیں کہ یہ توجہ تو محض تفریح طبع کیلئے ہے۔ اس کے علاوہ اسے وقت کے تعین و تعدیل میں مدوملتی ہے جس میں مسلمانوں کو نماز و روزے کے اوقات کی جائج کیلئے فائدہ ملتا ہے '۔

#### ورس وتدريس:

اعلی حضرت مینید نے کتب درسید سے فراغت کے بعد تدریس افآ واور تصنیف کی طرف توجہ فرمائی۔ ابتداء میں تدریس کی طرف بہت زیادہ میلان تھا چونکہ بریلی شریف میں اس وقت کوئی مدرسہ نہ تھا اور اگر کوئی تھے بھی تو وہ سب 1857ء کی جنگ آ زادی کی نذر ہو چھے تھے۔ انگریزی سازشوں کے علاوہ اٹل سنت کے خالص عقا کہ میں نجدی عقا کہ کی شریف میں فقط عقا کہ میں فقط عقا کہ میں فقط عقا کہ میں فقط میں فقط کہ کی مازشوں میں فقط کہ کہ کہ دور کے مادہ ایک سویے سمجھے منصوبے کے تحت جاری تھی اور بریلی شریف میں فقط

اعلی حضرت اعلی سرت کی ذات واحد طلباء وعلاء کا مرجع تھی جس کسی کو بھی علمی چشمہ سے فیض یاب اعلی حضرت کی ذات واحد طلباء وعلاء کا مرجع تھی جس کسی کو بھی علمی چشمہ سے فیض یاب ہونا ہوتا وہ اعلی حضرت میں آجاتا۔ ان سب خطرات کو بروقت بھانپ کر اعلی حضرت میں آجاتا ان سب خطرات کو بروقت بھانپ کر اعلی حضرت میں آجات کے والد ماجد قدس سرہ نے 1289ھ / 1874ء میں بر لی شریف میں مدرسہ مصباح النہذیب کی بنیاد رکھی جسے 1322ھ / 1904ء میں "منظر اسلام" کا میں مدرسہ مصباح النہذیب کی بنیاد رکھی تھے تام سے خدمت دین کا کام پر زور طریقے نام دیا گیا۔ جس میں آج تک اس تاریخی نام سے خدمت دین کا کام پر زور طریقے سے جاری ہے۔

#### تلامذه

جب آپ کے نفتل و کمال کا شہرہ ہوا تو برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک سے طلباء اس گلستان علوم بیس پہنچ کرا ہے دل و روح کو مہکانے گئے اور علوم و فنون کے پیکر بن کرا طراف واکناف بیس علم سے دوسروں کومنور کرنے کیلئے مجیل محتے۔ اعلیٰ حضرت بہنے نے چونکہ باضابط کسی مدرسے بیس مدرس بن کرنہیں پڑھایا جو رجشر داخلہ سے طلبہ کا نام رجشر فارغ انتھیل مرجشر داخلہ سے طلبہ کا نام معلوم کیا جائے یا فارغ انتھیل طلبہ کا نام رجشر فارغ انتھیل سے حاصل کیا جاسکے۔ اس لیے حضور اعلیٰ حضرت بہنے تھیا گردوں بیس سے جومشہور مورئ ویل ہیں:

- · 1- مولانا سلطان احد خان بهاري
  - 2- سيداميراحد بريلوي
  - 3- مولاناحسن رضاخان بريلوي
    - 4- مولانا محمد رضاخان بريلوي
  - 5- مولانا حامدرضا خان بريلوي
- 6- مولانامصطفى رضاخان يريلوى
- 7- مولانا حافظ يقتين الدين بريلوي
  - 8- مولوي نورحسين بريلوي
  - 9- افظ عبدالكريم بربلوي

10- مولوى توراحمه جا تكا ي

11- مولانا واعظ الدين

12- مولانا ظفر الدين قادري بهاري

13- مولانا سيدايوب على رضوى

14- مولانا عبد الرشيد عظيم آبادي

15- مولاناسيد محمد صاحب محجوجيوي

16- مولاناسيد شاه احمد اشرف

71- مولانا سيدغلام محمد ببارى

18- مولوی تواب علی مرزا بریلوی

19- مولانا عبدالاحد ميلي تحيتي

20- محکیم عزیز غوث بریلوی

#### تصانيف:

اعلی حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی بیند کیر اتصانیف بردرگ سے - 50 علوم و فنون میں آپ کی تصانیف کی تعداد کی وجہ فنون میں آپ کی تصانیف کی کشرت تعداد کی وجہ سے برصغیر پاک وہند کے علماء میں آپ خاص اخمیاز رکھتے ہیں ۔ آپ نے تفسیر وحدیث فقہ عقائد دکلام ترغیب و تر ہیب سلوک وتصوف اذکار و اوفاق تاریخ و سیر فضائل و منا قب تکسیر وبھر صرف ونحو ادب ولغت جرومقا بلہ ہیئت و ہندسہ منطق وفلفہ توقیت و نجوم ریاضی حساب وغیرها دیگر علوم وفنون میں بےمثل و بے مثال کتب تصنیف فرمائیں ۔ علاوہ و ازیں سینکڑوں تقنیفات کے علاوہ تغییر و حدیث اور فقہ کی مشہور و فرمائیں ۔ علاوہ و ازیں سینکڑوں تقنیفات کے علاوہ تغییر و حدیث اور فقہ کی مشہور و منداول عربی کتب کی شروح اور حواثی کو دیکھا جائے تو عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ ذیل متداول عربی کتب کی شروح اور حواثی کو دیکھا جائے تو عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ ذیل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی بُوشید کی تصانیف و توالیف کا نقشہ دیا جاتا

| شروح وحاشيه     | شروح وحاشيه      | شروح وحاشيه        |
|-----------------|------------------|--------------------|
| يركت نقه: 43    | بركتب احاديث :36 | بركتب تفاسير :6    |
| تغير :7         | كلام: 17         | عقائد: 31          |
| بحوید : 2       | اصول مديث : 2    | مديث :11           |
| 3:/_            | اذكار : 5        | فضائل ومناقب: 48   |
| تصوف: 3         | اصول نقته: 9     | فقه: 150           |
| ادب: 6          | اظلاق : 2        | سلوك : 2           |
| مناظره : 18     | 3: どば            | لغت : 4            |
| م <u>ي</u> ت: 3 | توقيت : 6        | فرائض : 4          |
| خى: 5           | 3: 🎉             | ر یاضی و مندسه : 6 |
|                 |                  | ارتماطتي - 3       |

رسم خط قرآن مجید ترغیب وتربیب جبرومقابله تکمیر دحساب نجوم و زیجات اور وفق میں ایک ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اور ہنود آرید نصاری ندوه نیچریه قادیانیه اساعیل دہلوی نانوتوی گفتوهی تفانوی نذیر حسین غیرمقلدین وہابیه روافض نواصب مفسقهٔ متفوفه اور تفضیلیه وغیره کے رد میں 250 کے قریب کتب تفنیف فرما کر شاتمان رسالت کی زبانوں اور مونبوں پر مهر سکوت ثبت کر دی اور جرسمت نعره رسالت سے گونج المحلی ۔

گویا جتنا کام پوری جماعت نہ کر سکتی تھی وہ تنہا اعلی حضرت بُرینی نے کردکھایا۔
آپ نے بعض پیش آ مدہ مسائل جدیدہ کا حل بڑے محققانہ انداز میں کیا۔ اختلائی مسائل کا فیصلہ ایسے دلائل کی روشن میں کیا کہ خالفین کو دم مارنے کی مجال اور موافق کیلئے دلائل میں اضافے کی مخبائش باتی نہ چھوڑی۔ جس موضوع پر آپ نے تلم اٹھایا ولائل و براہین کے انبار لگادیئے آپ کسی مسئلہ پر طائزانہ نظر ڈالنے کی بجائے بحث و تحقیق کی انہاء کو پہنچتے تھے مسائل کی تنقیح و تفصیل پر آتے تو دریا کی روانی اور سمندر کی وسعت

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ کے اقوال مختلفہ میں تظبیق دیتے تو یوں محسوس ہوتا کہ اختلاف تھا ہی نہیں۔الغرض

ے علم وعرفاں کے خزائن ہیں رسائل آپ کے نور ایمال سب کے اندر تجر دیا پائندہ باد

# اعلی حضرت کے تین علمی شاہکار

### 1- كنزالايمان:

ایک انسان اپن و ماغی کوششوں اور کاوشوں سے بلند پایہ مصنف وقابل صدافتار اویب تو بن سکتا ہے۔ اپنی ذاتی قابلیت وعلیت کے زور سے اردو عربی فاری انگریزی وغیرہ مختلف زبانوں کا ماہر تو ہوسکتا ہے۔ اپنے ذہن ٹا قب ورائے صائب کی تیزی سے صرف ویح معانی و بیان تاریخ وفلفہ اور عقائد وکلام کا ماہر تو بن سکتا ہے کیکن قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا مترجم بنا تو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔

یوں تو اعلی حضرت مینید کے علمی کارناموں کی تفصیل بہت طویل ہے لیکن ان میں ایک اعلیٰ ترین علمی کارنامہ ترجمہ قرآن کریم الموسوم بہ '' کنزالا بمان فی ترجمۃ القرآن' ہے۔ ترجمہ کیا ہے سیان اللہ! قرآن حکیم کی اردو میں ترجمانی ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ کا بیترجمہ الہامی ترجمہ ہے تو مجھ غلط نہ ہوگا۔

ایک زبان سے دوسری زبان بیں افظی ترجمہ کر دینا کوئی مشکل بات نہیں بلکہ یہ بہت ہی معمولی اور آسان کام ہے۔ کسی بھی درخواست کالفظی ترجمہ تو عرائف نولیں بھی فوراً کردیتے ہیں محرکسی زبان کی فصاحت و بلاغت سلاست ومعنویت اس کے محاورات اور انداز تخاطب کو بھینا سیاق و سباق کو دیکھ کرکلمہ اور جملہ کی ترجمانی کرتا انتہائی دقت طلب کام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح خود رسول اللہ اللہ اللہ کام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح خود رسول اللہ اللہ اللہ کام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح خود رسول اللہ اللہ اللہ کام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح خود رسول اللہ اللہ کام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح خود رسول اللہ اللہ کام ہے۔ اس کی تفسیر آپ کے صحابہ کرام مخالفہ نے بیان کی۔

یوں تو اُردد زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کتنے بی علاء نے کیا ہے جن میں

شریف کو پڑھ کرکوئی انصاف بہند ہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سے ترجمہ قرآن کا لکھا ' کنز ایماں کر دیا اے مفسر! واقف رمز خدا کا بندہ باد

دور حاضر میں اردو کے شائع کردہ تراجم میں صرف ایک ترجمہ "کنزالا مجان" ہے جو قرآن پاک کا صحیح ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ شان الوہیت کا پاسبان ہے عظمت نبوت کا محافظ ہے شان رسالت کا علمبر دار ہے تفاسیر معتبرہ قد بجہ کے مطابق وموافق ہے اہل تفویض کے مسلک اسلم کا عکاس ہے اصحاب تاویل کے فدہب سالم کا مدید ہے۔ زبان کی روانی اور سلاست میں بے مثل ہے عوامی لغات اور بازاری بولی سے میسر پاک ہے قرآن عمیم کی اصل خشاء و مراد کو نتاتا ہے آیات ربانی کے انداز خطابت کے بہنچاتا ہے قرآن مجید کے خصوص محاوروں کی نشان دہی کرتا ہے قادر مطلق کی ردائے عزت و جلال میں نقص وعیب کا دھیا لگانے والوں کیلئے شمشیر براں ہے حضرات انبیائے کرام کی عظمت و حرمت کا محافظ و تھہیان ہے عامة السلمین کیلئے با محاورہ اردو

اعلی حضرت امام احمدرضا خان بربلوی میند کا ترجمه قرآن کریم کس طرح عالم وجود میں آیا اس کی تفصیل اعلی حضرت میند کیے سوائح نگار مولانا بدر الدین احمد رضوی

ک زبانی سنے:

"اصدر الشرابيد حضرت مولانا امجد على اعظمى المينية نے قرآن مجيد كے سي ترجمه كى ضرورت الله على حضرت سے ترجمه كردينے كى ترجمه كى ضرورت الله ني كرارش كى ۔ آپ نے وعدہ فر ماليا ۔ ليكن دوسر ، مشاغل دير بينه كثيرہ كے ہجوم كے باعث تاخير ہوتى رہى جب حضرت صدر الشرابيد كى جانب سے اصرار براها تو اعلى حضرت نے فر مايا جونكه ترجمه كيلئے ميرے پاس مستقل وقت نيس ہے اس ليے آپ رات ميں سونے كے وقت يا ون ميں قيلوله كے وقت آ جايا كريں ۔ چنانچ حضرت صدر الشرابيد ايك دن كاغذ تلم اور وات لي كر اعلى حضرت كى خدمت ميں حاضر ہو گئے اور ميد في كام بھى وات لي كر اعلى حضرت كى خدمت ميں حاضر ہو گئے اور ميد في كام بھى دوات ليك دن كاغذ كم اور

ترجمہ کا طریقہ بیتھا کہ اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیات کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ اس کو لکھتے رہتے لیکن بیترجمہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ پہلے کتب تغییر وافعت کو طاحظہ فرماتے بعدہ آیت کے معنی کوسوچتے پھر ترجمہ بیان کرتے بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدیمہ برجت ترجمہ زبانی طور پراس طرح بولتے جاتے جسے کوئی پختہ یا دواشت کا حافظ اپن قوت حافظ پر بغیر زور ڈالے قرآن شریف روانی سے پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت صدر الشریعہ اور دیگر علمائے حاضرین اعلیٰ حضرت کے پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت صدر الشریعہ اور دیگر علمائے حاضرین اعلیٰ حضرت کے

ترجے کا کتب تفاسیر سے تفائل کرتے تو یہ دیکھ کر جیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ برجتہ فی البدیہ ترجمہ تفاسیر معتبرہ کے بالکل مطابق ہے الغرض ای قلیل وقت میں یہ ترجمہ کا کام ہوتا رہا۔ پھر وہ مبارک ساعت بھی آگئی کہ حضرت صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے قرآن مجید کا کلمل ترجمہ کروالیا اور آپ کی کوشش بلیغ کی بدولت دنیائے سنیت کو کنز الا یمان کی دولت عظمیٰ نصیب ہوئی۔''

عالم من شهره مو كيا "دكنز الايمان" كا

اک بہترین تزجمہ ہے ہی قرآن کا ہر لفظ اس کا روح معانی میں بے مثال

ذینان ترجمان ہے عربی زبان کا یرہ یرہ کے اس کو وجد میں آنے سکے جی لوگ

"شاہکار" کیا حسین ہے اردو زبان کا

حاصل ہے اس کو سارے تراجم میں انتیاز کھرا ہوا ہے لعل بحر بے کران کا

عشق جناب مصطفیٰ کا درس تابناک

معیار اس کے ذوق کا ذوق بیان کا

اور اب تو بزم ورزم سے اٹھنے گی صدا

عالم رضا ہے منفرد علم القرآن کا

يهلي جو مضطرب شے اب يوكھلا سكتے

چرچا ہوا رضا کے جو حسن بیان کا (نتیجہ قکر: کیٹن عافظ محر بشیرسا کری (ریٹائز ڈ) جہلم)

2- فناوي رضوبيه

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مینند ایک بلند پاییمنس ماید نازمحدث نادر روزگار مشکلم اور عدیم النظیر فقید تصاور اس پرطره بیا که کننے ہی علوم وفنون میں آپ کو درجه امامت اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت امام اعظم ابوصنیفہ بی وارث نے بھی امام اسلمین کی حاصل تھا کین سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ بی وارث ہے وارث نے بھی امام اسلمین کی طرح فقہ کو اپنا خصوصی میدان قرار دیا تھا۔ اس لیے آپ کا اعلیٰ ترین علمی و تحقیق شاہکار فاویٰ رضویہ ہے۔ اس کا بورا نام بھی اس فنا فی الرسول ہستی نے وہی تجویز کیا 'جوحقیقت کا آئینہ دار ہے بعن ''العطایا المدویہ فی الفتاویٰ الرضویہ' یہ ان فنادیٰ جات کا مجموعہ ہے' جو آپ نے اپنی بچاس سالے علمی و تحقیقی زندگی کے دوران جاری کیے تھے۔ بعض فتو نو تو تقیق و تدقیق کے تاریخ ہو معاصر جنہیں فقاہت میں حقیق و تدقیق کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ آپ کے وہ معاصر جنہیں فقاہت میں حرف آخر سمجھا جاتا تھا' جب آپ کے فادیٰ جات ان کی نظروں سے گزرے تو فاضل ہر بلوی ہو تینے کے مقابلہ میں انہوں نے خود کو طفل کمتب شار کیا اور آپ سے کسب فیض کو بر بلوی ہو تینے۔

۔ اس زمانے میں بتائے تو کوئی ایسا فقیہ اس قدر جس میں ہو وہ ہے کون نبیہ

بعض مسائل پر داد تحقیق دیے ہوئے جب آپ نے بارہ سوسالہ نقہی ذخیروں کو کھنگال ڈالا امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ جن تنازے کے کر علامہ شامی میں بیان کیا گیا، کس سے کوئی کی میانیہ ہوئی تو اس کا ذکر ساتھ ہی وجو ہات کہ ایسا کیوں ہوا؟ کون ساموتف اقرب الی الحق ہوئی تو اس کا ذکر ساتھ ہی وجو ہات کہ ایسا کیوں ہوا؟ کون ساموتف اقرب الی الحق ہاور کن دلائل کے تحت عرضیکہ اس انداز سے میدان فقاہت میں داد تحقیق دیت سے لیا ور ساتھ کے کہ دنیائے اسلام کے مایہ نازعلمی فرزندوں کو ورط جرت میں ڈال دیا اور آسان فقاہت کے میں دفران دیا اور اسلام کے مایہ نازعلمی فرزندوں کو ورط جرت میں ڈال دیا اور اسلام تھا ہوئی کے دنیائے اسلام کے مایہ نازعلمی فرزندوں کو ورط کی تحقیقات جلیلہ اور مجتبدانہ اسلام تھا ہوں کو دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جاتے ۔ آپ سے اختلاف رکھنے والے تو بیتار ہیں لیکن شاید ایسا ایک بھی معاند الل علم میں نال سک جو آپ کی عدیم النظیر فقاہت کا منکر ہو ۔ ان حقائق کے پیش نظر بے اختیار کہنا پڑتا ہے:

ہے نماوی رضوبہ تیرے قلم کا شاہکار سربسر فضل خدا نبوی عطا کا بائندہ باد حضرت مولانا غلام جان چودھپوری بیندی<sup>ا،</sup> اعلیٰ حضرت بیندیا کو فآویٰ رضوبه کے عظیم الثان علمی کارنا ہے کی تکمیل پر یوں ہدیئے تحسین بیش کرتے ہیں:

باره جلدول میں ہوا جمع فآوائے تے رضا

بیں ضائم بھی کئی اتنے مجلد اس کے سوا

ہر مجلد ہے ضخامت میں برا سا دفتر

ہر ضمیمہ ہے توسط کے کتب سے بڑھ کر

بر مجلد میں بی مرقوم سائل صدیا۔

نور شخیق و ہدایت سے منور جملہ

کل فآوی میں اگر دیکھو تو ہیں چند ہزار

ہے ہر اک رنگ کا ہر پھول مثال گلزار

لینی ہرعلم کے ہرفن کے ہزاروں فتوی

پھر کئی ایک زبانوں کے بیں اس میں جلوے

پھر نہ کس طور گلتان شریعت ہو ہیا

پھر ندس بات سے بستان ہدایت ہو ب

سينكرون ايسے بھی ہيں اس ميں سائل مرقوم

غیر میں آ کے وجود اُن کا ہے بالکل معدوم

اک صفت اور بھی بیہ ہے کہ حوائے دین کے

اس فادی بی سے ہو جاتے ہیں اکثر پورے

یہ وہ استاد ہے جو ہو گیا شاگرد اس کا

تھوڑی مدت میں بنایا اسے اہل افا

یہ وہ خرص ہے کرے جو کوئی خوشہ چینی

ہے تیں اس میں کوئی راہ کی پانے کی

اختلافات ائمہ پہ خبردار کرے متفق قول بتاکر حمہیں ہوشیار کرے

اس سے مل جاتی ہے دم مجر میں روحت وصواب

یہ وہ قائد ہے کہ لے جاتا ہے منزل پے شتاب

جابل شرع كوكر ديتا ہے عالم فاضل

عالم دین کو بناتا ہے فقیہ کامل

اس فآویٰ کی صفت مجھ ہے ہوکس طور عیال

خامہ عاجز ہے زبال گنگ کروں کیے بیال

اس سے برم کر نہیں ونیا میں ہے خیر جاری

اس سے خوشنود خدا اور رسول باری

### 3- حدائق سبخشش:

ے صدائق جس نے بخشش کے بسائے جب نبوی سے مدائق جس نے بخشش کے بسائے جب نبوی سے مدائم مو

اعلیٰ حضرت کا تیسرا شاہکار دورائق بخش " ہے جو آپ کا اردو میں نعتیہ دیوان ہے لینی اس سے عاشق رسول نے اپنے محبوب کے اوصاف کلام الہی میں دیکھے اور آئیس اپنے الفاظ میں بیان کرکے اپنے قلب مضطر کو تسکین دی۔ مسلمانوں کو سکون بخشا۔ راحت افزاء نسخہ بتایا۔ محبوب کی صفت و شاء بیان کرتے وقت قلب کا اضطراب عبر کا سوز آ تکھوں کے آنسواور سینے کی آئیں بھی الفاظ کے جسم میں پوست کرکے پھر بلبل سوز آ تکھوں کے آنسواور سینے کی آئیں بھی الفاظ کے جسم میں پوست کرکے پھر بلبل باغ مدید بن کرگایا۔ اس نے اپنے ان بیارے بیارے اور ایمان افروز نفوں سے اہل اسلام کے قلوب کو گرمایا اور لصوص دین کے نرخے سے نکال کر اپنے اور ساری کا نئات کے آتا و مولی مرورکون و مکال تافیق کے در اقدس پر جھکایا۔ کیونکہ بھطفیٰ برساں خوایش راکہ وین ہمداوست اگر باو نہ رسیدی تمام کوبھی ست

آپ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکالا ہوا ہرمصرعہ حضور طُائین سے بایاں عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے اور ہر شعر میں عشق مصطفیٰ قائین کا ایک سمندر موجزن ہے۔ آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت عشق و سرمسی احرام نبوت عظمت سید عالم طائین کا اظہار ایک ایک حرف سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کا شہرہ آفاق سلام بحضور رحمت عالم طائین کے

\_ "مصطفیٰ جان رحمت په لا کھوں سلام''

آئ جمی مساجد اور دین محافل میں ذوق وشوق سے پڑھا جاتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک پڑھا جاتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔

اعلى حضرت بحيثيت عظيم المرتبت عالم:

یوں تو ایشیا کی سرز بین پر ایک سے ایک بالغ نظر علاء با کمال افاضل ورف انگاہ مفکرین اور دیدہ ورمحقین پیدا ہوئ جن کے گرانقدر کارناموں کے لافانی نقوش تاریخ کے صفحات پرنقش ہیں علم وفضل کے متعدد شعبوں بیں ان کی حذافت و مہارت ہر ایک کومسلم ہے اور بڑے بر مجور نظر آتے ہیں لیکن اسی متعدد الجہات عظمت کے آگے جہین نیاز جھکانے پر مجور نظر آتے ہیں لیکن اسی متعدد الجہات شخصیات جو بیک وقت پچاسوں علوم و فنون کی شاور واد اشاس ہوں ادھر کی صف میں اعلی صدیوں میں مشکل ہی سے نظر آئی کی اور ایسی عبقری ہستیوں کی صف میں اعلی حضرت امام احمدرضا فاضل ہر بلوی ہینی کی وات بابرکات اپنی چندور چندصفات کی بدولت ایک نمایاں اور منفرد مقام کی حال ہے۔ آپ ذراغور فرما کیں اور نگاہ حقیقت سے دیکھیں کہ جس کے بچبن کا بی عالم ہو کہ چھسال کی عمر ہوتو ایک بڑے جب کے سامنے 'میاد والذی تائیج'' کے موضوع پر تقریر کر کے جبع کو جرت میں ڈال جب آپ نی سامل کی عمر ہوتو فن نوی کی مشہور و معروف کیاب' 'ہدایت الحو'' کی شرح کرے بات کی کر دور میں سال کی عمر ہوتو فن نوی کی مشہور و معروف کیاب' 'ہدایت الحو'' کی شرح کرے بی کر ڈالے۔ دی سال کی عمر ہوتو قن نوی کی مشہور و معروف کیاب' 'ہدایت الحو'' کی شرح کرے بی کر ڈالے۔ دی سال کی عمر ہوتو ''مسلم الثبوت'' کی تحقیق شرح کلھ ذالے۔ چودہ سال کی عمر ہوتو تمام علوم مرقبہ درسیہ سے قارغ ہوکہ سند فراغت اور

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ وستار فضیلت حاصل کرلے اور اس ون رضاعت کے مسئلہ سے متعلق قلم اٹھائے تو دستار فضیلت حاصل کرلے اور اس ون رضاعت کے مسئلہ سے متعلق قلم اٹھائے تو تحقیقات رفیعہ اور تدقیقات بدیعہ کے ذخائر موجیس مارنے لگیں 'پھر جب بیفتو ک منظر عام پرآیا تو بڑے بڑے بڑے علماء وفضلاء آگشت بدندال رہ گئے۔

الله تعالی کا آپ پر خاص فضل و کرم تھا اور حضور نبی کریم رؤف رحیم علیه التحیة و الله تعالی کا آپ پر خاص فضل و کرم تھا اور حضور نبی کریم رؤف رحیم علیه التحیة و التنسلیم کی پچھ خاص ہی نظر رحمت تھی ورنہ آتی کم عمر میں استے معرکۃ الآ را کام سرانجام و بنا کوئی معمولی بات نبیں۔ای لیے فرمایا:

\_ اے رضا! یہ احمد نوری کا قیض نور ہے

آ پ تقریباً 55علوم و فنون میں یکنائے زمانہ فاضل تنے بلکہ کی علوم تو ایسے ہیں کہ جن میں آپ منصب امامت پر فائز تنے اور کی علوم تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہی وفن ہو سمنے اور ان میں مبارت رکھنا تو دور کی بات ان سے ادفیٰ سی واقفیت رکھنے والا بھی روئے زمین پر کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ جہنے نے تقریباً ہرفن میں کوئی نہ کوئی تصنیف فرمائی اور ہرفن میں قبتی تحقیقات کا اضافہ کیا۔ جس موضوع پر قلم اٹھایا تو لکھنے کا حق اوا کردیا۔ وہ وار تحقیق دی کہ مایہ نازعلمی ہمتیاں بھی بھڑک اٹھیں اور تازیست رضوی بارگاہ میں خراج عقیدت بیش کرتی رہیں۔

الغرض اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی برینید کی عدیم النظیر تحقیقات و تدقیقات کا بنظر غور مطالعه کیا جائے تو برانصاف پندانسان آپ کی عبقریت کا قائل ہو جائے گا اور آپ کو دل ہے ''ایٹیا کامحق اعلم'' اور'' چودھویں صدی کا مجدد اعظم'' قرار دے گا اور شرق تا غرب نیز ماضی تا حال ارباب علم و دانش اور جامع صفات علاء و افاضل کی برم حکمت و دانائی میں اعلی حضرت بریند ایک متناز اور نمایاں ترین مقام کے حامل نظر آ میں گئے جن کی ذات ایک متنوع اور متعدد الجہات ہے کہ برفن کے طالب کواس کی تشکین قلب کا سامان میسر آ جاتا ہے اور فکر ونظر نیز قلب و روح سب اس آب جیوان سے میراب اور شاد کام والی نیس پلئے ہیں۔

وارث علم جیمبر نائب خوش الور کی وارث کی وین و فخر طمت مرقبا یا بندہ باو

مفتی احمہ یار خان نعیمی جینے نے ایک مجلس (بدھ 6 اکتوبر 1971ء) میں فرمایا
''میں اعلیٰ حضرت کے ایک رسالہ عطایا القدیر فی تھم التصویر سے بہت متاثر اور مستفید

ہوا۔ یہ رسالہ مجھے صدر الا فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی جینے نے عطا کیا۔ چونکہ
میری طالب علمی ویوبندی مکتب فکر کے اساتذہ سے متاثر تھی۔ اس لیے میرے ذہن میں

میری طالب علمی ویوبندی مکتب فکر کے اساتذہ سے متاثر تھی۔ اس لیے میر اور دہت نظر کے

ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کے علمی تحقیق صرف علمائے دیوبندگی تالیفات میں ملتی ہے۔ جب
میں بنے ندکورہ رسالے کا مطالعہ کیا تو اس کے لکھنے والے کے تبحر علمی اور دفت نظر کے

میں انقلاب بریا کرویا''۔

میں انقلاب بریا کرویا''۔

سن كياخوب كها:

۔ پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو پچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے

#### علوم قرآن وحديث:

اعلی حضرت مینید کو بلاکا کمال عاصل تھا۔ علم تغیر میں آپ کا بید مقام تھا کہ ایک صدیث و فقہ میں تو آپ کو بلاکا کمال عاصل تھا۔ علم تغیر میں آپ کا بید مقام تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الفتیٰ کی تغیر لکھنا شروع کی تو آک جزو (چھے سو سے زائد صفحات) رقم فر مادیئے اور فرماتے تھے کہ اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن پاک کی تغییر لکھ سکوں اور ایک مرتبہ ای سورہ مبارکہ پرمسلسل چھ گھنے تقریر فرماتے رہے۔ قرآن بنہی کیلئے جن علوم کا ہونا ضروری ہے ان پرآپ کو گہراعبور تھا۔ شان نزول نائے ومنسوخ تغییر بالحدیث تغییر صحابہ اور استنباط احکام کے اصول سے پوری طرح باخبر سے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف تراجم کو سامنے رکھ کر مطافعہ کیا جائے تو باخبر سے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف تراجم کو سامنے رکھ کر مطافعہ کیا جائے قبہ منصف حق کو کو یہ شلیم کرنا پڑے گا کہ امام احمد صفا پریلوی بھی کوظ خاطر ہے کنزلا یمان سب سے بہتر ترجمہ ہے جس میں شان الوجیت کا احترام بھی ملحوظ خاطر ہے اور عظمت نبوت و رسالت کا تقترس بھی پیش نظر ہے آپ نے جھے تفاسیر پرحواشی کھے اور عظمت نبوت و رسالت کا تقترس بھی پیش نظر ہے آپ نے جھے تفاسیر پرحواشی کھے

اورعلم تغيير ميں جھے كتب تحرير فرمائيں۔

علم حدیث اور اس کے متعلقات پر آپ گہری نظر رکھتے ہے۔ طرق حدیث مشکلات حدیث ناح و منسوخ ارائے و مرجوح طرق تظیق وجوہ استدلال اور اساء الرجال بیسب امرائییں متحضر ہے۔

حضرت سيدمحر محدث مجهوجهوى ميدة فرمات بين:

"العلم الحديث كا اندازه ال سے سيجے كہ جتنى احاديث فقد حقى كى ماخذين اور وقت چيش نظر اور جن احاديث سے فقد حقى پر بظاہر زو برقى ہے ان كى روايت وورايت كى خامياں ہر وقت از بر ہوتيں علم الحديث ميں نازك ترين شعبدا اعاء الرجال كا ہے۔ اعلى حضرت بينية كے سامنے كوئى سند پڑھى جاتى اور راويوں كے بارے ميں وريافت كيا جاتا تو ہر راوى كى جرح و تعديل كے جو الفاظ فرمادية سے اٹھا كر ديكھا جاتا تو تر راوى كى جرح و اور تذہيب ميں وى لفظ ل جاتا تھا۔ اس كو كہتے جي علم رائخ اور علم سے اور تذہيب ميں وى لفظ ل جاتا تھا۔ اس كو كہتے جي علم رائخ اور علم سے شغف كامل اور مطالعه كى وسعت '۔ (ستان سے برمنا ١١٨٥)

معن اور معالی را المرابط العدن و سعب سار مالات بارات المالات المروض المجيم في اعلى حضرت مينين في المجيم المالات المروض المجيم في آداب التخريج لكها مولوى وحمن على اس رسالدمباركدك بارے ميں لكھتے ہيں:

وداگراس سے بل اس فن میں کوئی کتاب نہیں ملتی تو مصنف کو اس فن کا

موجد كهد سكتے بيں۔ "( تذكرة علمائے بند 100)

آپ نے تقریباً 42 کتب حدیث پرشروح وحواثی لکھے اصولِ حدیث پر دواورعکم حدیث پرگیارہ کتب تھنیف فرما کمیں۔

(مزید تفصیل کے لئے کتاب امام احدرضا اورعلم حدیث مصنفہ مواا تا جمعیل فی قاری رضوی (مطبوعہ: شعیر برادرز کلا ہور) ملاحظہ فرما کیں۔)

### اعلى حضرت كافقهى مقام:

ر نقیم اعظم مندوستان "احدرضا" تم مو مقام نقد میں عرش آستال" احمدرضا" تم مو

نقبی لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے چاروں نداہب حنی ماکی شافعی اور صنبلی برخق ہیں کیونکہ چاروں انکہ دین مجہدین نے قرآن و حدیث کے فرمودات عالیہ کوخوب سمجھا و در روں سے بہتر سمجھا اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ ان چاروں سے منہ موڑ کر اپنی گاڑی چلانے والا ہرگز ہرگز صراط مستقیم پرگامزن نہیں ہوسکتا۔ ان چاروں ہیں سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بریاد (التوفی 150 مل 767ء) کو بالا تفاق تمام انکہ ونقہاء نے امام اعظم سندے کیا ہے۔

یوں تو چاروں نقبی فرہب تق وصدافت پر بنی اور صراط متنقیم پر کاربند ہیں لیکن قرآن وحدیث کے حقیقی مفہوم و معانی سے فرہب حقی کو ذیادہ قرب حاصل ہے اور یہ فرہب اپنے اصول و فروع میں ویگر فداہب سے متاز ہے۔ نقبہائے احناف کے علمی کارنا ہے سرمایۂ ملت کا ایک معتدبہ حصد ہیں۔ ماضی قریب میں احناف کے مایہ ناز فقیہ علامہ سید محمد امین بن عمر عابدین شامی بریند (اکتوفی 1252 ھے/ 1836ء) میدان فقاہت کے ایسے شہوار ہوئے ہیں کہ گزشتہ دور میں ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔ علامہ موصوف نے رد الحتار کے نام سے در محتار شرح تنویر الابصار کی شرح کامی جوفقہ میں ان کی علمی ہستیوں نے دفتہ نظر اور بلند پروری کا منہ بولنا شوت ہے جس کے باعث و نیا کی علمی ہستیوں نے دفتہ نظر اور بلند پروری کا منہ بولنا شوت ہے جس کے باعث و نیا کی علمی ہستیوں نے علامہ شامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

گزشتہ صدی میں امام احمد رضا خان بر بلوی مینید نے جد المتار کے نام ہے رو المحتار کی شرح بربان عربی بائی صحیم جلدوں میں لکھی جسے و کھے کرکوئی منصف صادق اور صاحب نظر انسان میہ بخیر نہیں رہ سکتا کہ اہام احمد رضا مینید واقعی فقہ میں علامہ شامی میانید ہے بھی آ کے نکل مجے بغیر نہیں ۔ آ ب نفتی و نیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ فرآ وی رضویہ آ ب کی علمی تحقیقات کا مخبید ہے اور فقد اسلامی پر آ ب کا بہت بڑا کا رنامہ ہے جو آ ب

کے مجہدانہ کمال کا منہ بول شوت ہے جسے پڑھ کر ہی معلوم ہوسکتا ہے کہ امام احمدرضا مینید کا فقہ اور دیگر علوم ویدیہ میں کیا مقام تھا۔

> ے شرح فقہ بوحنفیہ ہے فناوی آپ کا ہے بیافضل حق نبی کی عطا بابندہ باد

الدين مرادة بادى مينية فرمات بين مرادة بادى مينية فرمات بين

"میری نظر میں اعلیٰ حضرت بینید کی تحقیقات علامہ شامی کی تحقیقات ہے گئی درجہ مد "

المنتان شريعت في الكفت المنتان أشريعت المنتان أشريعت في الكفت الكفت المنتان أشريعت في الكفت الك

"علوم دیدیه فقد حدیث تغییر وغیره میں آپ کو جو عدیم النظیر مہارت حاصل تھی اس میں تو کسی کو کلام نہیں۔"

(سه مای مجلّه جمال كرم الا مورشوال تا ذوائج 1425 هـ)

الله شير بيشهٔ الم سنت حضرت مولانا حشمت على تكفنوى بينية تحرير فرمات بين:

" تدقیقات نقبیه و تحقیقات حدیثیه اس بلند پائے کی تھیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میرے وہائی استادوں کے سامنے جب فقہ یا حدیث کا کوئی نامنے مشکل مسئلہ آجاتا تو حضور پرنوراعلی حضرت قبلہ دائش کے رسائل مبارکہ کی طرف رجوع کرکے انہی میں دکیے وکیے کرکے انہی میں دکیے وکیے کرکے انہی میں دکیے وکیے کرانی میں انکے کہ کرانی مشکلات آسان کراتے۔

ایک مرتبہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق تو بیشخص برعتوں کا مردار ہے اور دیو بندی عالموں کو کا فرکہتا ہے اور اپنے مریدوں کے سواکسی کومسلمان نہیں سمجھتا ، پھر آپ لوگ ایسے محفی کی کما بیس کس لیے ویکھتے ہیں؟ جواب ویا کہ اس شخص میں مرف اتنا ہی عیب ہے کہ ہمارے اکا ہر کو کا فرکہتا ہے ورنہ فقہ وحد بہت وغیر ہا تمام علوم دینیہ میں ہندوستان بھر کے اندراس کے برابراوراس کے جوڑ کا کوئی شخص نہیں۔ ہم لوگ اگر چہاس شخص کے مخالف ہیں چر بھی اس شخص کے علی دلائل و تحقیقات کے مختاج کوگائی میں اس شخص کے علی دلائل و تحقیقات کے مختاج

بين " \_ (ملخضا ترجمان الل سنت كانيور)

۔ فقہ کی چاندی میں تیری ضیا مسلم بدندہوں کے رد میں تیا عصا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیتے ہیں

### فتو کی نو کسی:

جس دن اعلیٰ حضرت نے سند فراغت حاصل کی ای دن مسئلہ رضاعت کے متعلق ایک فتو کی لکھ کراپنے والدگرامی کی خدمت میں پیش کیا جو ایباضیح تھا کہ جس کو دیکھ کر مفتیان کہن دنگ رہ گئے۔ ای دن سے دارالا فقاء کا نظام آپ کے سپر دکر دیا گیا' اس دن سے آ خر عمر تک مسلسل فتو کی نویسی کا فریضہ انجام دیتے رہے اور فقاو کی رضویہ کی ضخیم بارہ جلدوں کا گراں قدر سرمایہ امت مسلمہ کو دے گئے۔ آپ کے فقاو کی جات کے مطالعہ سے سے آپ کے تبحرعلمی وسعت مطالعہ قوت استدلال اصابت رائے اور اجتہادی بصیرت کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

"ر د وہابیہ اور افقاء 'یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے کے سے نہیں آئے ان میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں جیٹھنے کی ضرورت ہے میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں سات ہرس جیٹھا 'مجھے وہ وقت 'وہ دن' وہ جگہ 'وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے نئے اچھی طرح یاد ہیں 'میں نے ایک بار ایک نہایت پیچیدہ تھم بڑی کوشش و جانفشانی سے نکالا اور اس کی تائیدات مع شقیحات آٹھ ورق میں جمع کیں 'مگر جب حضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ اس سے بیسب ورق رق ہو گئے وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اس کا اثر باقی ہے'۔

ایک اور مقام پر قرمایا:

'' میں نے فتو کی دینا شروع کیا اور جہاں میں غلطی کرتا حضرت (والد ماجد) قدس

املی حضرت اعلیٰ سرت ﴾ سره اصلاح فرمات الله عز وجل ان کے مرقد یا کیزه کومعطر فرمائے سات برس کے بعد مجھے اذن فرما دیا کہ اب فتو کی کھوں اور بغیر حضور کوستائے سائلوں کو بھیج دیا کروں مگر میں نے اس پر جرات نہ کی۔ یہاں تک کہ رحمٰن عز وجل نے حضرت والا کو ذی قعدہ 1297ھ میں اپنے یاس بلالیا "۔

ایک واقعہ ملاحظہ ہوجس ہے آپ کی افراء نویسی میں کمال قابلیت ظاہر ہوتی ہے:

د'مولوی عبدالحی لکھنوی صاحب سے سوال ہوا کہ جس مکان میں جانور ہو کوئی
آ دمی نہ ہو۔ وہاں جماع جائز ہے یا نہیں؟ مولونی صاحب نے اس کا جواب لکھا کہ
ناھائن ہے۔۔۔

اعلیٰ حضرت مینید نے مولوی صاحب کے اس فتوے کا جواب لکھا کہ اس جواب سے لازم آیا کہ مکان سے تمام کھیوں کو نکالے چار پائیاں کھٹملوں سے صاف کرے اور یہ تکلیف مالا بطاق ہے حالانکہ فقہاء تصریح فرماتے ہیں کہ جو بچہ جھتا اور دوسروں کے سامنے بیان کرسکتا ہو۔ اس کے سامنے جماع کردہ ہے ورنہ حرج نہیں۔ تو جب ناسمجھ سامنے بیان کرسکتا ہو۔ اس کے سامنے جماع کردہ ہے ورنہ حرج نہیں۔ تو جب ناسمجھ سامنے بیان کرسکتا ہو۔ اس کے سامنے جماع کردہ ہے ورنہ حرج نہیں۔ تو جب ناسمجھ سامنے کیوں ممانعت؟''

فن میراث کا ایک مسئلہ جسے حضرت مولانا مفتی سراج احمد خانپوری (سابقہ دیو بندی) نے دیو بند سہار نپور دبلی وغیرہ کے علماء کے پاس حل کے لئے بھیجا گر کہیں سے تسلی بخش جواب نہ ملا لیکن امام احمد رضا کے پاس وہی سوال جب انہوں نے بھیجا تو ایک ہفتہ میں اس کا جواب آگیا جس کے بارے میں ان کا تاثر سے کہ

"اس جواب کے دیکھنے کے بعد میرا انداز فکر بیسر بدل گیا اور ان (امام احدر ضا) کے متعلق ذہن میں جمائے ہوئے تمام خیالات کے تارو پور بھر گئے۔ ان کے رسائل اور دیگر تصانف متکوا کر پڑھے تو مجھے محسوں ہوا کہ میرے سامنے سے فلط عقائد ونظریات کے سارے تجابات آ ہتہ آ ہتہ

المورع بين

۔ اعلیٰ حضرت فقہ دین میں بھی امام عصر تھے۔ اس حقیقت پر ہیں شاہد ان کے فتوے دیکھئے!

شاعری:

اعلیٰ حضرت برا الله علی اردو اور بهندی شاعری بی مند امامت پر رونق افروز بین آ پ نے نعت گوئی بیل مقام ادب کو محوظ رکھا ہے کیونکہ عام شاعری اور نعتیہ شاعری بین زبین و آسان کا فرق ہے۔ بیداییا مشکل اور پر نی راستہ ہے کہ اگر صد اعتدال سے بڑھ جائے تو شرک کا اختال ہوتا ہے اور اگر پیچے ہے تو تنقیص رسالت کا مرتکب تھہرتا ہے۔ دونوں با تیں آ دی کوجنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت سے شعرائے کرام نعت گوئی بین میں شوکر کھا گئے لیکن اعلیٰ حضرت بریشہ کا کلام میزان شریعت پر تلا ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے بقول خود قرآن سے نعت کوئی سیکھی ہے فرماتے ہیں:

قرآن سے بیل نفت گوئی سیکھی اسے فرماتے ہیں:

قرآن سے بیل نفت گوئی سیکھی اسے فرماتے ہیں:

قرآن سے بیل نفت گوئی سیکھی اسے فرماتے ہیں:

قرآن سے بیل نفت گوئی سیکھی اسے فرماتے ہیں:

قرآن سے بیل نفت گوئی سیکھی اسے فرمات کوئی سیکھی اسے فرماتے ہیں:

قرآن ہے جال کے نفت گوئی سیکھی سے فرمات کوئی سیکھی کھی کے فرماتے ہیں:

میں سے ادکام شریعت ملح فل

اعلى حضرت بيامة فرمات مين:

" حقیقاً نعت شریف لکمنا نہایت مشکل ہے جس کولوگ نہایت آسان بھے
ہیں۔ اس میں آلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر بردھتا ہے تو الوہیت تک پہنچا
ہے اور اگر کی کرتا ہے تو تنقیص کرتا ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس می
راستہ صاف ہے بعثنا جا ہے بردھا سکتا ہے۔ فرش حمد میں ایک جانب اصلا
حدثیں اور نعت ہیں دونوں جانب حد بندی ہے۔" (الملو 21 40 و 41)

ہے۔فرماتے ہیں:

راہبر کی راہ نعت میں گر جاحت ہو نقش قدم حضرت حسال بس ہے

آپ بینید کے کلام کے مطابعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت طاوت و ملاحت اطافت و نزاکت اور سلاست سب آپ کی بائدیاں ہیں اور دست بستہ حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے کلام کو پڑھ کر زبان بے ساختہ پکار اٹھتی ہے:

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم بیں ست آگئے ہو سکے بٹھا دیتے ہیں

آپ مینید کی نعتوں میں حسن و رعنائی ول کشی و رنگین طرز ادا کی خوش اسلولی اسلولی مختف اسلولی میندب وشوق سوز وگداز خوبصورت استعارات دل آویز تشبیبات اور بامعنی تلمیحات کا شاعراندا ظہار بوری تابانیوں کے ساتھ موجود ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مینید کی نعت میں تفوق کے بارے میں حضرت محدث کچھوچھوی مینید نے ایک نہایت لطف اندوز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

''ایک مرتبہ لکھنؤ کے ادبوں کی شاعرانہ عفل میں میں نے اعلیٰ حضرت قدی سرہ کا قصیدہ مواجیدا ہے انداز میں پڑھا' تو سب جھومنے گئے۔ میں نے اعلان کیا کہ اردو ادب کے نقطہ نظر سے اس تصیدہ کی زبان کے متعلق ادبوں کا فیصلہ جا ہتا ہوں' تو سب نے کہا: اس کی زبان تو کوڑ تسنیم ہے وعلی ہوئی ہے۔''

اس منتم کا ایک واقعہ دہلی بیس بھی پیش آیا تو سرآ مدشعراء نے جواب دیا کہ ہم سے کھے نہ ہو چھنے ۔ آپ عمر بجر پڑھتے رہیں ہم عمر بحر سنتے رہیں گے۔

الجمن اسلامیہ سیالکوٹ کے سالانہ جلسہ جو عالباً 1929ء کومنعقد ہوا۔ ڈاکٹر علامہ محداقبال میں اسلامیہ سیالکوٹ کے سالانہ جلسہ جو عالباً عوان نے اعلیٰ حضرت میں اسلامیہ کے صدر ہے۔ ایک نعت خوان نے اعلیٰ حضرت میں اسلامی شعر نہے:

تعت بڑھی جس کا ایک شعر نہ ہے:

ے خدا کی رضا جاہے ہیں دو عالم خدا جاہتا ہے رضائے محد ( اللہ اللہ علی )

بوری نعت سننے کے بعد علامہ اقبال مینید صدارتی خطبے کیلئے کھڑے ہوئے اور ارتجالاً فرمایا:

> ۔ تماثا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد لگائے ندا اور بجھائے محمد تعجب تو بیہ ہے کہ فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد

اعلیٰ حضرت مینید نے مقام نبوت کے ادب و احترام کا خصوصیت سے کھاظ رکھا ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام میں کوئی شعر ایبانہیں ملتا 'جس میں مقام نبوت گرتا ہوا نظر آپ کے نعتیہ کلام میں کوئی شعر ایبانہیں ملتا 'جس میں مقام نبوت گرتا ہوا نظر آگے۔ ایک مرتبہ معروف شاعر امیر مینائی مین نیستہ نے نعت لکھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کی جس کامطلع تھا:

ے کب ہیں در فت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ کیلا کے سامنے

آپ نے برہم ہوکر فرمایا: اس شعر کا مصرعہ ٹانیہ بارگاہ رسالت کے شایان شان نہیں (حالا نکہ بیم محرعہ ان کی پوری نعت کی جان تھا) حضور کو کیلی اور گنبد خضراء کو جیمہ لیلی ہے تشبیہ دینا عاشقان رسول معبول کے شایان شان نہیں اور قلم برداشتہ اصلاح فرمائی۔

ے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے
قدی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے
ای طرح ایک اور صاحب نے بیش عرکہا:

یشان بوسف جو تھٹی تو اس در سے تھٹی

آپ نے فرمایا: حضور مزافیق کس نمی کی شان گھٹانے نہیں بڑھانے کیلئے آئے ہیں ا

اس كو يون بدلو!

#### ے شان بوسف جو بردھی تو اس درے بردھی

### فن توقیت میں کمال:

فن توقیت میں اعلی حضرت میند کے کمال کا بیام تھا کہ سورج آج کہ نظے گا اور کس وقت ڈویے گا اس کو بلاتکلف معلوم کر لیتے۔ ستاروں کی معرفت اور ان کی جال کی شاخت پر اس قدر عبور تھا کہ رات میں تارا اور دن میں سورج و کی کھڑی ملالیا کرتے اور وقت بالکل صحیح ہوتا' ایک منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔

ایک دفعه آپ بدایوں تشریف لے گئے۔ مسجد حزما میں آپ نے مولانا عبدالقادر بدایونی مینید کی خواہش پر منبح کی نماز پڑھائی۔ دوران نماز قر آت اس قدر کبی کی که لوگوں کوشک ہوا کہ سورج نکل آیا ہوگا نماز کے بعدلوگ باہرنکل کرمشرق کی طرف دیکھنے گئے تو آپ نے فرمایا: ابھی سورج نکلنے میں تین منٹ اور اڑتالیس (48) سینڈ باتی ہیں تین منٹ اور اڑتالیس (48) سینڈ باتی ہیں جن جب گھڑی کو دیکھا گیا تو واقعی ایسا تھا۔

### فن تکسیر میں مہارت

اعلی حفرت بہتی کون تکمیر میں مہارت درج ذیل اقعہ ہے ظاہری ہوتی ہے:
اعلی حفرت کے شاگرد حفرت مولانا سید ظفر الدین بہاری بہت کو ایک شاہ
صاحب لئے جن کا خیال تھا کرفن تکمیر کا علم صرف مجھ کو ہے۔ دوران گفتگومولانا بہاری
نے ان سے دریافت کیا کہ جناب نقش مرفع کتے طریقے سے بحرتے ہیں؟ شاہ صاحب
نور نے بڑے تخرید انداز میں جواب دیا کہ سولہ طریقے سے بھر انہوں نے مولانا
بہاری سے پوچھا کہ آپ کتے طریقے سے بھرتے ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ الحمدللہ! میں
نقش مرائع کو گیارہ سوباون طریقے سے بھرتے ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ الحمدللہ! میں
طوطے اُڑ میے اور پوچھا کہ مولانا! آپ نے فن تکمیر کس سے سیکھا ہے؟ مولانا بہاری
نے فرمایا: حضور پرنوراعلی حضرت امام احمدرضا بہت سے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا
کہ اعلیٰ حضرت بہت نقش مربع کتے طریقوں سے بھرتے تھے؟ مولانا بہاری

جواب دیا کہ دو ہزار تین سوطریقے سے پھرتو شاہ صاحب نے ہمہ دانی کا کیڑا د ماغ سے نکال باہر کیا۔

### علم ریاضی میں کمال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریادی بینید کوعلم ریاضی میں کہاں تک کمال حاصل تھا اور بینلم آپ نے کہاں تک کمال حاصل تھا اور بینلم آپ نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ ان سوالات کے سلسلے میں ایک واقعہ بیش خدمت ہے جس میں جملہ امور کا شافی وافی اور کافی جواب ہے:

ایک مرتبہ سید سلیمان اشرف بہاری (بروفیسر دینیات علی گڑھ کالج) نے اعلی حضرت کی خدمت میں اس مضمون کا خط لکھا کہ''ڈاکٹر سرضیاء الدین صاحب جوعلم ریاضی میں جرمن انگلینڈ وغیرہ ممالک کی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کئے ہوئے ہیں عرصہ سے حضور کی ملاقات کے مشاق ہیں' پھر چونکہ وہ ایک شریف آ دمی ہیں اس لیے آ پ کی خدمت میں آتے ہوئے جھبک محسوں کرتے ہیں' لیکن اب میرے کہنے اور ایٹ اشتیاق ملاقات کے سب حاضر ہونے کیلئے آ مادہ ہو چکے ہیں' لہٰذا اگر وہ پہنچیں تو انہیں باریابی کاموقع دیا جائے''۔

اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا کو جواب بھیجا کہ وہ بلاتکلف تشریف لے آئیں۔
چنانچہ دو چار روز کے بعد ڈاکٹر سر ضیاء الدین ہر بلی پہنچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نماز کے بعد دوران گفتگو اعلیٰ حضرت نے ایک تلمی رسالہ پیش کیا ، جس کو دیجتے ہی ڈاکٹر صاحب محوجیرت واستعجاب ہو گئے اور بولے کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کیلئے بار ہا غیرممالک کے سفر کیے گریہ با تیس کہیں بھی حاصل نہ ہوئیں۔ میں تو ایٹ آپ کو اس وقت بالکل طفل کمتب سمجھ رہا ہوں مہر پائی فرما کریہ بتا کیں کہاں فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا: میراکوئی استاد نہیں ہے۔ میں نے ایپ قابد ماجد میں ہے۔ میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح ہوئی شروع کے لیے سے کہ ترکہ کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چھمینی شروع کے سے کے جار قاعدے صرف اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چھمینی شروع کے سے دالہ ماجد میں کے درکہ کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چھمینی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟

بیارے کی بارگاہ ہے بیملوم تم کوخود ہی سکھا دیئے جائیں گے۔

اسی علم ریاضی کے متعلق ایک واقعہ اور پیش خدمت ہے جس سے بیاندازہ بخولی لكايا جاسكتا ہے كه جب سى يرحبيب يروردگار احمد مختار مَنْ النِّيمَ كى خصوصى نظر كرم ہوجائے تو

اہے کس کس طرح نواز ااور نکھارا جاتا ہے۔

مولانا محرحسین صاحب میرتھی (بانی طلسمی پرلیس) بیان کرتے ہیں کمسلم یو نیورشی علی کڑھ کے وائس جانسلز جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ پورپ کے ممالک میں تعلیم پائی تھی اور ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا اور ہندوستان میں کافی شہرت رکھتے ہے اتفاق سے ان کوریاضی کے کسی مسئلہ میں اشتباہ ہوا' ہر چند کوشش کی مگر وہ حل نہ ہوا۔ چونکہ صاحب حقیقت تے اور علم کے شائق اس لیے قصد کیا کہ جرمن جاکر اس کوحل کریں۔سیدسلیمان اشرف بہاری کےمشورے سے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں ر ماضى كا أيك مسئله يوجيف آيا جول - اعلى حضرت نے فرمايا: يوجيمة ! وائس حانسلر صاحب نے کہا: وہ الی بات نہیں ہے جسے میں اتن جلدی عرض کردوں۔اعلی حضرت نے کہا: آخر مجمدتو فرمائيے۔غرض وائس حالسلرصاحب نے سوال چیش کردیا۔اعلیٰ حضرت نے سنتے ہی فرمایا: اس کا جواب سے ہے۔ بیس کر ان کو بے حد جیرت ہوئی اور کویا آئے گھے سے پردہ اٹھ سمیا۔ بے اختیار بول اٹھے کہ میں ساکرتا تھا کہ ملم لدنی بھی کوئی چیز ہے آج آئے آئے و كيوليا - ميں اس مسئلہ كے حل كيلئے جرمن جانا جاہتا تھا كہ جمارے بروفيسر جناب مولانا سیدسلیمان اشرف صاحب نے میری رہبری فرمائی۔

> ۔ میرے کریم سے کر قطرہ کس نے مانکا وریا بہاویے اس ورب بہاویے اس

اعلى حصرت مينيد كوتاريخ محوكي ميس بلاكا كمال حاصل تفار انسان جنني دريمي کوئی مغہوم لفظوں میں ادا کرتا' اعلیٰ حضرت مینیداتی دیر میں بے تکلف تاریخی مادے اور جملے فی البدیہ موقع محل کے مطابق فرما دیتے تھے۔آپ کی بے شار کتب کے نام بھی

ایک صاحب اعلیٰ حضرت میندیکی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک صاحب نے امام باڑہ بنایا ہے۔ جائے ہیں کہ کوئی تاریخی نام ہوتو دروازہ پر کتبہ کر ویں۔ اعلیٰ حضرت میند نے فی البدیہ فرمایا: ان سے کہیے "مدر رفض ' (1286ھ) ر تھیں۔اس جواب کوس کروہ بولے کہ امام باڑہ گزشتہ ہی سال تیار ہو چکا ہے۔مقصد سے تھا کہ اعلیٰ حضرت دوسرالفظ فر مائیں گئے جس میں لفظ رفض نہ ہو۔اعلیٰ حضرت مینیڈ نے فوراً ہی فرمایا: تو ''دار رفض' (1285ھ) رکھیں۔ بیان کروہ بہت جیب ہوئے اور پھر عرض کیا کہ اس کی ابتداء 1284ھ ہی میں کی تھی۔ اس کیے اس من کا نام ہوتا بہت مناسب ہے۔ ارشاد فرمایا: تو ''وررفض'' (1284ھ) رکھیں۔ ۔ دیکھتے تاریخ کوئی کی مثال

اعلی حضرت کا ہے ہی مجمی اک کمال

#### شادي خانه آبادي اوراولا دامجاد

"اكنينگائے مِنْ سُنتِي" كے تحت اعلیٰ حضرت بيند كی شادی 1291ھ /1875 ء میں اپنی پھوپھی زادی ہے ہوئی۔ آپ کی پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے ہتھے:

> 1- جية الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان يربلوي 2- مفتى اعظم مندحصرت مولا نامصطفى رضا خان بريلوى

مولا ناحسنین رضا خان بریلوی فرمات بین:

" لی بی صاحب صوم وصلوة کی سختی سے یابند تھیں۔ نہایت خوش اخلاق بری سیرچشم ا نتہائی مہمان نواز نہایت متین وسنجیدہ بی بی تھیں۔اعلیٰ حضرت قبلہ کے یہاں مہمانوں کی بڑی آ مدرہتی تھی ابیا بھی ہوا ہے کہ عین کھانے کے وفت ریل سے مہمان اُتر آئے اور جو کھھانا بکنا تھا'وہ سبک چکا تھا اب ایکانے والیوں نے ناک بھوں سمیٹی آپ نے فوراً کھانا أتاركر باہر بھيج ديا اور سارے كمروالوں كے لئے دال جاول يا تھيزى كينے كو ر کھوا دی کہ اس کا پکنا کوئی وشوار کام نہ تھا ، جب تک مہمانوں نے باہر کھانا کھایا تھر

امال حضرت اعلی حسرت اعلی حسرت اعلی حسرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت الله کی والوں کے لئے بھی کھانا تیار ہوگیا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت اللہ کی ضروری خدمات وہ اپنے ہاتھ سے انجام ویتی تھیں۔ خصوصاً اعلیٰ حضرت کے سر میں تیل ملنا 'یدان کا روز مرہ کا کام تھا جس میں کم وہیش آ دھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑتا تھا اور اس شان سے تیل جذب کیا جاتا تھا کہ ان کے لکھنے میں اصلاً فرق نہ پڑے بیمل ان کا روز انہ مسلسل تا حیاتِ اعلیٰ حضرت جاری رہا۔ سارے گھر کا نظام اور مہمان نوازی کاعظیم بار بوی خاموثی اور صبر واستقلال سے برواشت کر گئیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے وصال کے بدی کئی سال زعم و رہیں گراب بجزیا و الی آئیس اور کوئی کام نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے وصال کے گھر کے لئے ان کا انتخاب بڑا کا میاب تھا۔ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو دینی خدمات کے گئے جو آ سانیاں عطا فرمائی تھیں ان آ سانیوں میں ایک بڑی چیز آمی جان کی ذاتے گرائی تھی۔

قرآنِ پاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کمیں اور مناجا تیں بھی عطا فرمائی ہیں تا کہ بندوں کو اپنے ربّ ہے مانگنے کا سلیقہ وطریقہ آجائے ان میں ہے ایک وعاریب ہی ہے:

رَبَّنَا النِّنَا فِي اللَّانِيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"اے ربّ ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی وے اور ہمیں آخرت میں

بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوز خ ہے بچا"۔

"ایک رب کی لعظ مف میں نہیں کی دیا ہے۔

"ایک رب کی العظ مف میں نہیں کی دیا ہے۔

"ایک رب کی العظ مف میں نہیں کی دی ہوئے۔

تو دنیا کی بھلائی سے بعض مفسرین نے ایک پاکدامن بمدرد اور شوہر کی جال نثار بیوی مراد لی ہے۔

ہماری اماں جان عمر مجر اس دعا کا پورا اثر معلوم ہوتی رہیں' اپنے دیوروں اور نندوں کی اولا دہے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فرماتی تھیں۔ گھرانے کے اکثر بچے انہیں داماں جان' ہی کہتے تھے۔اب کہاں ایسی پاک ہستیاں۔ رحمة اللہ تعالی علیہا وعلی اصلحا وابنیھا

اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان رہے الاوّل 1292 ھ/1875ء

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ معقول و منقول والد ماجد سے پڑھیں۔ عربی ادب پر بڑا ملکہ میں بیدا ہوئے۔ کتب معقول و منقول والد ماجد سے پڑھیں۔ عربی ادب پر بڑا ملکہ رکھتے تھے۔ صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ 70 برس کی عمر بائی 23 سال والد ماجد کے جانشین رہے اور برسوں وارالعلوم منظر اسلام (بریلی) میں درس حدیث دیا اور 17 جمادی جانشین رہے اور برسوں وارالعلوم منظر اسلام (بریلی) میں درس حدیث دیا اور 17 جمادی

الاولى 1362ه/ 1943ء كو 70 سال كي عمر مين وقات يائي۔

اور جھوٹے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان اوائل 1310 ھ 1 1892ء میں بیدا ہوئے۔ براور بزرگ مولانا جامد رضا خان بھنے سے تعلیم حاصل کی اور والدرگرامی سے علوم دیدیہ کی تکیل کی۔ وارالافقاء الرضویہ (بریلی) بیس 1328 ھ 1 1910ء سے فتو کی نولی کا نظام آپ کے سپر دکردیا گیا اور آ خرعمر تک فتو کی نولی کے فرائش انجام دیتے رہے۔ 13 محرم الحرام 1402ھ 1 1982ء کو 1900سال کی عمر میں دفات پائی۔

#### بيعت وخلافت:

جمادی الاولی 1294ھ/ 1877ء میں اعلیٰ جفرت بین الد کرم کے ہمراہ مار ہرہ شریف حاضر ہوئے اور سید شاہ آل رسول مارھروی بین (التونی 1297ھ/ 1880ء) کے دست جن پرست پرسلسلہ عالیہ قادریہ برکا تیہ میں بیعت ہوئے۔ ساتھ ہی چاروں سلاسل کی اجازت اور خرقہ کظافت سے بھی نوازے گئے۔ اہل نظر تو یہاں کہ کہتے ہیں کہ حضرت پیرومرشداس بیعت سے چندروز پہلے یوں نظر آتے تھے جیسے کسی کا انتظار کررہے ہوں اور جب دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو بثاش ہوکر فرمایا: تشریف لائے آپ کا بڑا انتظار تھا۔

بعض مریدین جواس وقت حاضر خدمت تنظ نے حضرت پیرومرشد ہے عرض کیا کے حضور! اس بچ پر بیکرم کہ مرید ہوتے ہی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا ہوگئ نہ ضروری ریاضت کا حکم ہوا'نہ چلہ شی کرائی۔ اس پر حضرت پیرومرشد نے فر مایا کہتم کیا جانو! بیہ بالکل تیار آئے تنے صرف نبعت کی ضرورت بھی تو یہاں آ کر وہ ضرورت بھی یوری ہوگئے۔ یہ فرما کر آ بدیدہ ہو گئے اور فرمایا:

"آج وہ فکر میرے ول سے دور ہوگئی کیونکہ جب اللہ تعالی ہو چھے گا کہ

اے آل رسول! تو میرے لیے کیالایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ الہی! میں تیرے لیے احمد رضالایا ہوں۔'' میں شاعرنے اس فرمان کو یوں بیان کیا ہے:

روزِ محشر اگر مجھ ہے ہوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا بیش کردوں گا لایا ہوں احمدرضا یا خدا ایر مائت سلامت رہے یا خدا ایر الایت سلامت رہے یا خدا ایر الایت سلامت رہے یا خدا ایر الایت سلامت رہے

## سلسلة عاليه قادريه بركا تنيرضوبير

مدفن اسائے گرامی تاریخ وین وصال حضور يرنورسيدنا محمصطفي فأفافخ ٣ ارئيم للاول الص عزينهطيب ا ارمضان السيارك ٢٠٠ ه حضرت على مرتضكي وكأثظ تنجف اشرف سخر بلامعلى وامحرم الحرام الاه حضرت امام حسين ملافظ غدييتهمنوره ١٨محم الحرام ٩٠٠ ه حضرت امام زين العابدين يخفظ ے ذی الجیمااہ مديشمنوره حضرت امام باقر ٹائٹڈ ۵اد جب الرجب ۱۲۸ مديية منوره حضرت امام جعفر خاثثة انادمقمان المبارك400 ه حضرت امام موی کاظم دفائظ مشبدمقدس حضرت سيخ معروف كرخي الأنظ بغداد شريف ١٤٠١م الحرام ١٠٠٠ بغدادشريف عادجب الرجب ٢٩٠٥ حضرت يشخ جنيد بغدادي يخانظ بغداد شريف 0144F014VF ساؤى الجيههم بغداد شريف معفرت فينخ ابويكر فتكي وكالظ بخداد شريف حطرت فيخ عمداله المرتسى فأفؤ ۲۷ برادی الاخری ۲۵ م ساشعبان المعظم عهم ه بغداد شريف حطرت في ابوالفرح طرطوي الأثنة

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_ حضرت يشخ ابوالحس على الهكاري الأثنة كج بحرم الحرام ٢٨٧ه بغداد شريف ےشعبان المعظم۱۳۰۰ حضرت شيخ ابوسعيد مخزومي ولأثنؤ بغداد شريف حضرت شيخ سيدعبدالقادر جبلاني وثاثثة بغداد شريف الإكاري لآ فرالاه حضرت شيخ ابو بمرعبدالرزاق ثاثثة المثوال المكرم ١٢٣٥ بغداد شريف ارجب الرجب٦٣٢ ه حضرت نينخ ابوصالح نصر يلاثنة بغداد*شري*ف حضرت نتنخ محى الدين ابونصر الأثنة ٢٢ر الله الاول ٢٥١ ه بغداد شريف ٣٦ شوال المكرّم ٢٩٤٥ حضرت شيخ سيدعلى ذاتنة بغداد شريف حضرت شيخ سيدموي دافنة ۱۳ رجب الرجب۲۳ ع بغداد شريف بغداد شريف ۲۲مغرالمظفر ۸۱۵۵ حضرت سيخ سيدحسن والفؤ واعرم الحرام ١٥٣٥ بغداد شريف حضرت سيداحمه جيلاني النظظ ااذی الجدا ۴ ہے دولت آباد (دكن) حضرت فينخ ببهاءالدين يثاثث ٥ري لآ ز١٥٩ ه ربلي حضرت سين ابراميم الرجي الأثؤ وزي تعره ۱۸۱ ه کاکوری حضرت سينخ محمد بهكاري الأثنة نيوتني (لكعنوً) حضرت تتنخ ضياء الدين الأثنة ٢٢ر جب الرجب ٩٨٩ ه حضرت شيخ جمال الاولياء فاتثنؤ شب عبدالطغر ٢٠٠١٥ كوژاجهال آباد ۲ شعبان المكرّم ا ۱۰۵ ه حضرت يشغ سيدمحمه فالثنة کالی 19مغرالمظغر ١٠٨٠ه کالی حضرت يشخ سيداحمه لأكاثنة سماذي قعدواااأه حضرت شيخ سيدفضل الله الماثنة کالی •انحرم الحرام ١٣٢١١ه حضرت سيدشاه بركت الله بالتؤ مار م<sub>ب</sub>ره شریف ۲ ارمضال المبارك ۱۱۹۸ مار ہرہ شریف حضرت سيدشاه آل محمر ثلاثظ ٣ ارمضال المبارك ١٩٩٨ه مار بره شریف حضرت سيدشاه حمزه ناتنة عاريج الآخر ١٢٥٥م ما*ر بر*ه شریف حضرت سيدساه آل احمدا يحصميان الأفاظ ۱۲۹۲ کی الحجه ۲۹۲۱ ۵ مار ہرہ شریف حضرت سيدشاه آل رسول احمدي الأثنة

#### Marfat.com

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت 🗲 🚤 🚤 10مغرالمظفر مهمااه حضرت امام احمد رضا خان بربلوى الأنظ اعلى حضرت ميند نے حدائق بخشش ميں شجرهٔ عاليه قادريه بركاتيه رضوبه يول بيان یا البی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یارسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شرِ مشکل کشا کے واسطے كر بلائيس رد شہيد كربلا كے واسطے سیر سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق وے باقر علم حدیٰ کے واسطے مدق صادق کا تقدق صادق الاسلام کر یے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے ببرمعروف وسرى معروف دے بے خود سرى جند حق میں عمن جنید یاصفا کے واسطے بہرشلی شیرحق دنیا کے کتوں سے بیا ایک کا رکھ عید واحد ہے ریا کے واسطے بوالفرح كاصدقه كرغم كوفرح داحس وسعد بوالحن اور بوسعید سعد زا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القاور قدرت نما کے واسطے أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا سے دے رزق حس بندة رزاق تاج الاصفیا کے واسطے . نفرانی صالح کا ضدقہ صالح و منفور رکھ ، وب حیات دیں می جال فزا کے واسطے

طور عرفال و علو و حمد و حسنی و بها

وے علی مویٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم مگزار کر

بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے

خاند دل کو ضیا دے روئے ایمال کو جمال

شہ ضیاء مولی جمال الاولیاء کے واسطے وے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے .

خوان فضل الله سے حصہ محدا کے واسطے

وین و دنیا کی مجھے برکات وے برکات سے

عشق حن دے عشقی عشق انتما کے واسطے

حب اہل بیت دے آل محم کے لیے

كر شهيد عشق حمزه پيينوا كے واسطے

ول کو اجھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر

ا چھے پیارے مٹس دین بدر العنیٰ کے واسطے

دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر

حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے صدقہ ان اعیان کا دے جید عین عزم علم وعمل عفو و عرفاں عافیت احمد ضا کے واسطے

خلفائے اعلیٰ حضرت:

۔ امام بو حنیفہ کے ادھر نورِ نظر تھہرے طریقت میں ادھر بھی نائب غوث الوری تم ہو

اعلی حضرت میند سے فیض یاب ہوئے واسلے خوش قسمت حضرات کی فہرست لاتعد ولا تحصی کی مصداق ہے۔ آب کے علاقہ وظافا و پاک وہند کے کوشتے ویل میں آپ کے چند خلفائے کرام کے نام دیے جاتے ہیں:

1- مولانامفتی امجد علی اعظمی (الشهیر بعیدرالشریعت و بدرالطریقت دمصنف" بهارشر بعت")

2- مولاتا سيدمحد نعيم الدين مراد آبادى (الشهير بعدر الافاضل وبدرالاماسل دمصنف "تفسير خزائن العرفان")

3- مولانا حامدرضا خان بريلوى (جية الاسلام وشفرادة اكبراعلى حضرت)

4- مولانا محمصطفی رضاخان بریلوی (مفتی اعظم مندوشنرادهٔ اصغراعلی حضرت)

5- مولانا ظفر الدين قادري بباري (الشبير بملك العلماء ومصنف" حيات اعلى حضرت")

6- مولا ناحسنین رضا خان بریلوی (این مولا ناحسن رضا خان بریلوی)

7- مولانا سيد ديدارعلى شاه الورى (والدكراي سيد ابوالبركات شاه قادرى)

B- مولانا ابوالبركات سيداحد شاه قاوري (مفتى أعظم ياكتنان)

9- مولانا ابوالحمود شاه احداشرف جيلاني مجهوجيوي (والدكراي شاه محدمخاراشرف)

10- سيدابوالحار محدث مجوجوي (استاذكراي سيدمحد مدنى ميال)

11- مولانا شاه احد مختار صديقي ميرشي (براور اكبرشاه عبدالعليم صديق)

12- مولانا شاه عبدالعليم مديق مرشى (والدكرامي مولانا شاه احدنوراني مديق)

13- مولانا ضياء الدين احمد مرنى (المهير يقطب مدينة داداسسرمولانا شاه احدنوراني معديق)

14- مولانا ابويوسف محدشريف كوظوى (والدكراى مولانا ابوالنور محديشركولوى)

15- مولانا امام الدين كوظوى (برادرامغرمولانا محدشريف كوظوى)

16- قاضى عبدالوحيد عظيم آبادى (والدكراى قاضى عبدالودود بيرسر)

17- مولاتا رجيم بخش آ روى (بانى مدرسين الغرياء صوبة بهار)

18- مولانا ميرموس على موس جنيدى (نانا يى سولانا سعيد احد انصارى)

اعلیٰ حضرت اعلیٰ میرت ﴾ <del>۔۔۔۔۔۔۔۔</del> 19- مولانا جميل الرحمن جميل قادري (مصنف "قبله بخشش") 20- مولا ناسيد سليمان اشرف بهاري (يروفيسر مسلم يونيور سي على كره) 21- مولا ما غلام جان جام جودهيوري (مصنف" ذكررضا") 22- مولانا شاه محمر حبيب الله ميرتقي (باني مسلم داراليتاي والساكين) 23- مولانا عبدالسلام جبل يورى (والدكرامي مولانا بربان الحق جبل يورى) 24- مولا تا بربان الحق جبل يورى (ابن مولا تا عبدالسلام جبل يورى) 25- مولانا عبدالا حدقادري بيلي تهيتي (ابن شاه وسي احد محدث سورتي) 26- مولا ناعبدالحق پیلی تھیتی (شاگرد خاص مولانا شاہ وصی احمد محد مثر سورتی) 27- مولانا ضياء الدين پيلې تهيتي (مدير مامنامه تخفه پينيه) 28- قاضي تتمس الدين جونپوري (مصنف' قانون شريعت') 29- مفتی غلام جان ہزاروی (والدگرامی قاضی محدمظفرا قبال رضوی) 30- مولا ناعمر الدين بزاروي (مريد خاص مولا ناعبدالقادر بدايوني) 31- مولانا يقين الدين بريلوي (مفتى دالافتاء بريلي) 32- مولا تا بدایت رسول تکھنوی (مرید خاص شاہ ابوانسن نوری) 33- مولانا احد حسين امروہوی (ابن مولانا تحکیم فخر الدین الله آبادی) 34- مولانا محمر حبيب الرحمٰن بيلي تعيتي (استاذ گرامي مفتى وقار الدين) 35- مولانا حاجي كفايت الله (خادم خاص اعلى حضرت) 36- حاجی محمل خان مدرای (نانا جی غلام سمنانی خان) 37- مولانا فنخ على شاه كرونه سيدان (والدكراي سيداحمد حسن قادري) 38- مولانا احمر بخش صادق (مهتم مدر بهممود نيه تونسه) 39- مولاناحشمت على خان كعنوى (شيربيث المسنت) 40- مولانا محرايراتيم رضاخال (اين شاه حامد رضاخان) 41- يتخ صالح كمال (امام كغيدة قاضى جده)

اعلیٰ حضرت ٰاعلیٰ سیرت ﴾ <del>------</del>

42- سيدعبدالله بن دحلان (برادر حققی سيد احمدزي دحلان کمي)

43- سيد المعيل بن خليل كمي (محافظ كتب حرم)

44-سيدمصطفي خليل كمي آفندي (برادر حقيقي سيداساعيل خليل كمي)

45- شيخ عبدالله ميرواد (ابن علامه ابوالخيرميرواد)

46- سيدمحمه بن عبدالرحمن المرذوقي (شاگردخاص ينتخ صالح كمال)

47- سيدمحمه بن عبدالحي بن عبدالكبير الكناني (مصنف "فهرس العهارس")

48- سيدسين مدني بن عبدالقادرشامي (مدرس مسجد نبوي)

49- شيخ عابد سين كمي (برادر حقيقي علامه كلي بن حسين)

50- يشخ اسعد دهان كمي (برادر حقيقي علامه عبدالرحمن دهان)

روے ستیاں البی مس دیس بستیاں ہیں اب و کھنے کوجن کے آسمیس ترستیاں ہیں

اعلی حضرت امام احمدرضا خان فاضل بربلوی میلید نے ایک وعائدیکم تیار کی جس

میں اینے چند خلفاء و تلا فرو کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ تھم سے:

نام لیے گھراتے یہ ہیں حرے ہم کاتے یہ یں سخت آ فات میں آتے ہے ہیں اں ہے شکستیں کھاتے یہ ہیں اس سے بہت کھیاتے یہ ہیں اس سے ذلت یاتے یہ ایں کب دیدار دکھاتے ہے ہیں كرتا ہے مرجاتے ہے ہيں جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں

تیرے رضا ہے تیری رضا ہو اس سے غضب تھراتے ہے ہیں بلکہ رضا کے شاکردوں کا طار منى وانا من حار عبدالسلام سلامت جس سے میرے ظفر کو این ظفر دے میرا امجد کا یکا ميرے نعيم الدين كو دے نعمت مولانا دیدار علی کو مجبور احمد مختار ان کو عبدعلیم سے علم کو سن کر



## مجروبيت

### مجدد کی شناخت:

حضرت ابو ہريره طافق سے مروى ہے كدرسول الله فاقيم في ارشادفر مايا:
إِنَّ اللّٰهُ يَبْعَتُ لِها فِي الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُل مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا فِي اللهُ عَلَى مَا أُسِ كُل مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا فِي اللهُ عَلَى مَا أُسِ كُل مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا فِي اللهُ عَلَى مَا أُسِ كُل مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا فِي اللهُ اللهُ

"مرصدی کے اختیام پراس امت کیلئے اللہ تعالی ایک مجدد ضرور بھیج گا جو امت کیلئے اللہ تعالی ایک مجدد ضرور بھیج گا جو امت کیلئے اس کا دین تازہ کرے گا۔"

(سنن الى داؤد: كتاب الملاحم 12 233 المستدرك 522/4 كشف الخفاء 243/1 مفتلوقاً المسابع: كتاب العلم ص 36 ـ المام حافظ جلال الدين عبدالرحن بن ابو بمرسيوطى في بحى اس حديث مباركه كو ابنى كتاب العلم ص 36 ـ المام حافظ جلال الدين عبدالرحن بن ابو بمرسيوطى في بحى اس حديث مباركه كو ابنى كتاب "مرقات الصعود حاشيه ابوداؤد" مين ذكركيا بي اوركها بي: اتفق الحفاظ على تصحيحه)

اصطلاح دین میں مجددا ہے کہتے ہیں کہ ہرصدی کے اوائل میں پیدا ہونے والا وہ صلح ، جومسلمانوں میں مردج خرافات و بدعات کی اصلاح کرے۔ امت کو بھولے ہوئے احکام یا ددلائے۔حضور نبی کر پہ تابیخ کی مردہ سنتوں کو زندہ کرے۔فقہ وکلام کے الجھے ہوئے معرکتہ الا آراء مسائل کوسلجھا دے اور اپنی عالمانہ سطوت کے ذریعے اعلائے کلمتہ الحق فرماکر باطل کی جھوٹی شان وشوکت کومٹا دے۔

مجدد کے خصوصی اوصاف:

مجدد کیلئے خاص اہل بیت سے ہونا ضروری نہیں ندمجہد ہونا لازی ہے لیکن سے

امل حضرت اعلیٰ سرت کی سرت کی العقیدہ عالم فاضل علوم وفنون کا جامع اشہر مشاہیر زمانہ بے ضروری ہے کہ وہ کی العقیدہ عالم فاضل علوم وفنون کا جامع اشہر مشاہیر زمانہ بے لوث بے خوف حامی سنت ماحی بدعت حق کہنے میں نہ خوف لومتہ لائم ہو نہ دین کی تروی فقع کی طبع رکھنے والا ہو۔ مقی پر ہیز گار شریعت وطریقت کے زیور سے آ راستہ ہو۔ زبان سے وہی ہو لے جوشریعت کا تھم ہو۔ حق کہنے میں زبان اس کی سیف قاطع اور قلم تینی برال ہو۔ بے لوث شریعت کے دائرہ میں ہو۔ جو کھے بخوف کھے اسلام کے دشمنوں کے لئے اس کا قلم شمشیر بے نیام ہو۔ حق تیج ہو لئے میں کی پرواہ اسلام کے دشمنوں کے لئے اس کا قلم شمشیر بے نیام ہو۔ حق تیج ہو لئے میں کی پرواہ نہ کرے۔

مجدد کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ علمائے عصر قرائن احوال اور اس کے علوم سے انتفاع و کیھے کر اس کے مجدد ہونے کا اقرار کریں۔ امام حافظ جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابو بحر سیوطی شافعی مجیزہ نے مجدد کے بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ صدی کے آخر میں اس کی شہرت ہو چکی ہواور موجودہ صدی میں بھی وہ مرکز علوم سمجھا جاتا ہو یعنی علماء کے درمیان اس کے احیائے سنت اور ازالہ بدعت اور ویگر دینی خدمات کا حرصا ہو۔

علامه عبدالحي تكفنوي فري محلي لكصة بين:

" حدیث بیل جو" رأس مائة سنة " بئال سے مراد محدثین کے اتفاق سے صدی کا آخری حصہ ہے لینی الی شخصیت کی ولا دت صدی کے آخری حصے بیل ہونی ولی ہونی چاہیے ادراس کی علامات یہ بیل کہ وہ شخص علوم طاہرہ و باطنہ کا عالم ہواوراس کے درس و چاہیے ادراس کی علامات یہ بیل کہ وہ شخص علوم کا ہرہ و باطنہ کا عالم ہواوراس کے درس و تدرلیس تھنیف و تالیف وعظ و تبلغ ہے لوگوں کو نفع کئر بہنچے۔ سنتوں کے زندہ کرنے اور بدعت کے ختم کرنے بیل مرکزم عمل ہواوراکی صدی کے اختام اور دوسری کے آغاذ بیل اس کے علم کی شہرت اوراس سے لوگوں کو فائدہ معروف و مشہور ہو۔ لہذا اگر اس شخص نے صدی کے آخر کونیس بایا اور اس سے اس ذمانہ میں احیاے شریعت نیس ہوا تو اس کا م مجددین کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ " (جموعة الفتادیٰ 151/2 و 151)

مجددین اسلام کی فہرست

حضور اکرم نورمجسم شفیع معظم تاجدار عرب وعجم تاین کے اس دنیا سے تشریف لے جائے کے بعد آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جائے کے بعد آپ کے ارشاد (ان الله یبعث ....) کے مطابق مجددین کا سلسلہ جاری رہا جن کی فہرست درج ذیل ہے۔

🚓 بیلی صدی کے مجد و بالا تفاق حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔

الم وسری صدی کے مجددامام محمد بن اور لیس شافعی اور امام حسن بن زیاد ہیں۔

کے تیسری صدی کے مجدد قاضی ابوالعباس شافعی امام ابوالحن اشعری اور امام محمد بن حرم طری ہیں۔ حرم طری ہیں۔۔۔

جر چوهی صدی کے مجددامام ابو بکر بن باقلانی اورامام ابوطامداسفرائن ہیں۔

جلا پانچویں صدی کے مجدو قاضی فخر الدین حنفی اور امام ابوالحائد محمد بن محمد غزالی شافعی میں

الم مجھٹی صدی کے مجدد امام فخر الدین محمد بن عمر ضیاء الدین رازی ہیں۔

الله ساتوي صدى كے مجددامام تقى الدين بن وقيق بي -

جلا آٹھویں صدی کے مجدد امام زین الدین عراقی' علامہ شس الدین جزری اور علامہ سراج الدین بلقینی (استاذ گرامی امام جلال الدین سیوطی) ہیں۔

ا المرامام عند المرام ما فظ جلال الدين عبدالرحل بن ابو بمرسيوطی شافعی اور امام معلى مثانعی اور امام معلى مثل المرامام معلى مثل المرامام معلى مثل المربين منطاوی بين منطوعی بين

القارى مدى كے مجدد امام شہائ الدين ركى اور علامه على بن سلطان محمد القارى ميں مدى كے مجدد امام شہائ الدين ركى اور علامه على بن سلطان محمد القارى ميں۔

ت کیارہویں صدی کے محدد حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی اور شیخ عبدالحق محدث دبلوی ہیں۔
دبلوی ہیں۔

الم بارهویں صدی کے مجدد اور نگ زیب عالمگیر اور شاہ کلیم اللہ چشتی ہیں کے محدد اور نگ میں میں میں میں میں میں م

الما تیرهوی صدی کے محدد شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ہیں۔

## چودهوی صدی کاجلیل القدر مجدد

علائے اسلام کے بیان فرمودہ اصول کے مطابق اگر اٹل تق موجودہ صدی کی فضائے اسلام پرنگاہ ڈالیس تو آئیس مجددیت کا ایک درخثان آ فقاب اپنی تورانی شعاعوں نظر آئے گا، جس کی بےمثل تابانی سے بدعت و ردت کی تاریک دبیز جوں کو چیزتا ہوا نظر آئے گا، جس کی بےمثل تابانی سے ایک عالم چک دک رہا ہے اور وہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولا تا الثاہ امام مجمد احمد مضا خان بریلوی مُریشینی کی ذات بابر کات ہے۔ اس لیے کہ آپ کی ولادت احمد مضا فان بریلوی مُریشینی کی ذات بابر کات ہے۔ اس لیے کہ آپ کی ولادت مولانا المکرم 1272ھ میں اور وصال 25 صفر المظفر 1340ھ میں ہوا۔ آپ نے تیر ہویں صدی کا عرصہ 28 سال دو مہینے اور 20 دن پایا ، جس میں آپ کے علوم دنون درس ویڈ رئیل تالیف وتصنیف وعظ وتقریر کا شہرہ ہندوستان سے عرب شریف تک پہنچا اور چودھویں صدی کا عرصہ 39 سال ایک مہینہ اور 25 دن پایا ، جس میں آپ نے اور چودھویں صدی کا عرصہ 39 سال ایک مہینہ اور 25 دن پایا ، جس میں آپ نے خایم درائق منصی کو پجھالیں خولی اور کمال کے ساتھ انجام ویا ، جو آپ کے عظیم المرتبت مجدد فرائض منصی کو پجھالیں خولی اور کمال کے ساتھ انجام ویا ، جو آپ کے عظیم المرتبت مجدد فرائض منصی کو پجھالیں خولی اور کمال کے ساتھ انجام ویا ، جو آپ کے عظیم المرتبت مجدد ورٹ پر شاہر عادل ہے۔

۔ اس نے دین کی تجدید کا جھنڈا اٹھایا تھا نشان حقانیت کا جس کو مالک نے بنایا تھا

آپ كى على خدمات سے كون واقف نيس ہے۔آپ كى تصانيف كا شارا كي برار سے زيادہ ہے۔ ائمہ متاخرين ميں امام جلال الدين سيوطى مين الله عشر اعاشر) كے بعد كسى كے متعلق نبيس سنا كيا كہ وہ كثرت تصانيف ميں اعلى حضرت كا مقابل ہو۔ بعد كسى كے متعلق نبيس سنا كيا كہ وہ كثرت تصانيف ميں اعلى حضرت كا مقابل ہو۔ يور چشم بودنفيه الل سنت كا امام سنت كا امام ہے مجدو اس صدى كا اور محقق لاكلام

جس ونت آپ کے درس وتدریس کا غلغلہ بلند ہوا تو سہانپور اور دیو بند کے مدارس سے کئی طلبہ حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے بریلی شریف اعلیٰ حصرت بریند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ درسگاہ رضوبہ کے طلبہ انہیں وکھے کر سخت متبجب ہوئے کیونکہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ درسگاہ رضوبہ کے طلبہ انہیں وکھے کر سخت متبجب ہوئے کیونکہ

عربي كامشهورمقولدي:

الفضل ماشهدت به الاعداء

" وقت وہ ہے جو باطل پرستوں سے اپنا کلمہ پڑھوا چھوڑے۔ " مولا ناحسنین رضا خان (این مولا ناحسن رضا خان) کھتے ہیں:

"اعلی حضرت قبلہ کے فیضانِ مجددیت کا ظہورا مساج کے آغاز سے ہوا' بہواتعہ فرات نفسیل طلب ہے واقعہ بہے کہ ہمارے چھا مولوی محمد شاہ خان عرف نفسن خان مرجوم سوداگری محلے کے قدیم باشندے تصاوراعلی حضرت سے عمر میں ایک سال بڑے مین ایک ساتھ گزرا ہوٹی سنجالا تو ایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی ۔ ایسی حالت میں آپس میں بے تکلفی ہونی ہی تھی ۔ ان کو اعلی حضرت تھی بھائی جان کہتے اور بینے در فرسے کا لیاظ بھی فرماتے محمن خان ذی علم خوشحال اور زمیندار آ دی ہے اور

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ = سفر وحضر میں اکثر اعلیٰ حضرت کے ہمراہ بی ہوتے بلکہ اعلیٰ حضرت نے جب بہار و کلکتہ کا سفر کیا تو تھن میاں بھی ساتھ رہے میں نے اپنے ہوٹ سے انہیں اعلیٰ حضرت کی صحبت میں غاموش اورمؤ دب بیٹھے دیکھا' انہیں اگر کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو دوسروں کے ور ایع دریافت کرائے۔ میں مرتوں سے یمی دیکھرہا تھا ایک روز میں نے بچاسے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت تو آپ کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہیں مگرآپ ان سے اس قدر كيول جي كي كمسكله بهي خود تبين دريافت كرتے؟ انبول نے فرمايا كه بم اور وہ بجين ہے ساتھ رہے ہوش سنجالا تو نشست و برخاست ایک ہی جگہ ہوتی ' نمازِ مغرب پڑھ کر ہمارامعمول تھا کہ ان کی نشست گاہ میں آ بیٹھتے سیدمحمود شاہ صاحب وغیرہ چند ایسے احباب ہتھے کہ وہ بھی اس صحبت میں روزانہ شرکت کرتے عشاء تک مجلس گرم رہتی ٰاس مجلس میں ہرفتم کی باتیں ہوتیں علمی ندا کرے دین مسائل اور تفریحی تصے بھی ہوتے جس دن محرم الحرام الملااه كاجائد نظر آيا- ال دن حسب معمول جم سب بعد نماز مغرب اعلى حضرت كي نشست كاه مين آ كئے۔ اعلى حضرت خلاف معمول سمى قدر درير ے بنیخ سلام علیک کے بعد بیٹھ سے مجھ اور لوگ بھی سے اعلیٰ حضرت میندہ نے مجھے خاطب كرك فرمايا كتفن بعائى جان! آج السااه كاجا ندنظرة حميا ب- مل ف عرض کیا کہ میں نے بھی دیکھا ہے بعض اور ساتھیوں نے بھی جاند کا دیکھنا بیان کیا' اس بر فرمایا کہ بھائی صاحب! بیرتو صدی بدل گئے۔ میں نے عرض کیا کہ صدی تو بے شک بدل گئے۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب ہم آپ کو بھی بدل جانا جا ہے۔ بیفرمانا تھا کہ ساری مجلس پر ایک سکوت طاری ہوگیا اور ہر مخف اپنی جگہ بیٹھا رہ کیا پھر کسی کو پولنے کی ہمت نہ ہوئی میچھ دریسب خاموش بیٹے رہے۔اعلی حضرت أسٹے اور سلام علیک کے بعد علے سے پھرسب فردا فردا جلنے لگئے اس وقت تو کوئی بات سمجھ میں ندآئی کہ ایک اس رعب جھانے کا سبب کیا ہوا۔ دوسرے روز بعد فجر جب سامنا ہوا اور ان کے مجددانہ رعب وجلال سے واسطہ پڑا تو یاد آیا کہ انہوں نے جو بدلنے کو فرمایا تھا تو وہ خدا کی متم ا بے بدلے کہ کہیں ہے کہیں پہنچ سے اور ہم جہاں تھے وہیں رہے۔ وہ دن ہے اور آج

املی حضرے اعلیٰ سرت اسے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی بلکہ اس اہم تبدیلی پرہم نے کو دن کہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی بلکہ اس اہم تبدیلی پرہم نے تہائی میں بار ہاغور کیا تو بجر اس کے کوئی بات بچھ میں نہ آئی کہ ان میں منجانب اللہ اس دن سے کوئی بردی تبدیلی کردی گئی ہے جس نے انہیں بہت او نچا کردیا ہے اور ہم جس سطح پر پہلے تھے وہیں اب ہیں۔ ہاں! جب دنیا آنہیں مجد دالمائۃ الحاضرہ کے نام سے پکار نے کئی تو سجھ میں آیا کہ بیروہی تبدیلی تھی جس نے ہمیں استے روز جیران رکھا''۔ ہند دستان میں انگریز کی آئد اور باطل فرقوں کا ظہور

وہ قصے اور ہوں گئے جن کوس کر نبیند آئی ہے ترب جاؤ کئے کانپ اٹھو سے سن کر داستان ان کی

ہندوستان میں اگریز کی آ مد اور پھر برطانوی حکومت کی فتح یابی کے بعد انہوں
نے اپنی فرمان روائی کو مضبوط و متحکم کرنے کیلئے قیامت فیز فتنہ سامانیوں اور بدترین شراکیزیوں کا آغاز کیا۔ اگریزوں کی اس انتہائی بھیا تک سازش ' لڑا وَ اور حکومت کرو' شراکیزیوں کا آغاز کیا۔ اگریزوں کی اس انتہائی بھیا تک سازش ' لڑا وَ اور حکومت کرو' کے ہر ہندوستانی واقف ہے۔ مسلمانوں کا استحکام دینی اور کمی شیرازہ ان کی کے رائے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ مسلمانوں کا استحکام دینی اور کمی شیرازہ ان کی آگھ کا سب سے بڑا کا نئا تھا۔ انہوں نے بیم تلاش وجنجو کے بعد اس حقیقت کو اچھی طرح پالیا تھا کہ مسلمانوں کے دینی اتحاد اور جہاد کے جوش وجنون کا بنیادی سردشتہ مدنی تاجدار احمد مخارظ اور محبت اولیاء کی بنیادوں پر قائم ہے۔ ان کی دینی و کمی شیرازے کو تاج محلی شیرازے کو بھیر نے اور دینی شان وشوکت کو منہدم کرنے کا ایک بی راستہ ہے کہ ان میں سے بچھی بھیر مروشوں کو ختن کیا جائے' جو قرآن وحد بھی کی نت نی تعبیریں کرکے اخلاص ایسے بیشیہ مسلمانوں سے دلوں سے عشق رسول اور عقمت اولیاء کو ختم کردیں۔ یہ سازش مسلمانوں میں اختلاف واختشار کا باعث ہوگی اور برطانوی حکومت کے استحکام کا سبب

چنانچدانگریزنے اپی اسلام وشمن سازش کو ملی جامد بہنانے کیلئے سرزمین ہند سے

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ ﴿۸۴

کی کمندیں ناکام بھی ثابت ہوئیں کیڈروں کا انتخاب کیا۔ جبکہ اکٹر و بیشتر مقامات پران کی کمندیں ناکام بھی ثابت ہوئیں کیکن جب وہلی کے مشہور شاہ ولی اللّٰمی خاندان سے مولوی اساعیل وہلوی پر جال پھینکا تو وہاں سے ان کو امید سے زیادہ کامیا بی و کامرانی حاصل ہوئی۔ دولت اور افتدار کا لالج و رے کر انگریز نے دہلوی جی کے فکر ونظر اور زبان وقلم کا سودا کرلیا۔ مولوی اساعیل دہلوی نے بلاکسی تاخیر اور بس و پیش کے برطانوی حکومت کے طے شدہ خطوط کے مطابق اپنے کام کا آغاز کردیا۔ مولوی اساعیل نے مولوی اور جبلاء کو بھی لیا۔ ان جس سید احدرائے بریلوی اور مولوی اور خوالی کا مولوی عبدالحی بریلوی اور مولوی عبدالحی بریلوی اور مولوی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے برطانوی حکومت کو مشکم کرنے کیلئے سردھڑکی بازی لگا دی اور اپنا دین وایمان تک نیج ڈالا۔

ید فاقد کش کدموت سے ڈرتے نہیں ذرا رورِ محمد کو ان کے بدن سے نکال دو

یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ دہائی اور دیوبندی تحاریک سے قبل ہندوستانی مسلمان اپ قدیم فدہب اور متوارث روایات ومعمولات پر پوری بخق کے ساتھ کاربند تھے۔ ان مصلب حنی اہل سنت و جماعت میں کسی نے فدہب کی بنا ڈالنا اور خود ساختہ عقا کہ کو پھیلانا ہندوستانی مسلمانوں میں شدید اختلاف و اختثار کی آگل اگلانے کے مترادف تھا۔

#### فرق بإطله اورعلمائے حق

مولوی اساعیل دہلوی نے برطانوی مقاصد کی کیل کیلئے تقویۃ الایمان (المعروف تفویۃ الایمان (المعروف تفویۃ الایمان) کے نام سے ایک کتاب کلیک کتاب کیا لکھی ہوں سمجھیں کہ محمہ بن عبدالوہاب نجدی علیہ مایستھ کی رُسوائے زمانہ کتاب ''کتاب التوحید' کا دوسرا نام ''تقویۃ الایمان' تھا۔ کتاب التوحید عربی میں تھی مولوی اساعیل نے اس کا اردوتر جمہ کرکے اس کا نام تقویۃ الایمان رکھ دیا۔ پوری کی پوری کتاب میں وہی گندے مندے نامیل وہلید مسائل اور کفر وشرک سے ملع و مرصع یا تیمی' جو کتاب التوحید میں تھیں' آئیس

کہ تقویۃ الا یمان کے اثرات تقریباً معددم ہوگئے۔
مگر بدسمتی سے آئیں ایام میں 1857ء کا وہ بھیا تک حادثہ رونما ہوا کہ جس نے مندوستان سے مسلمانوں کے رہے سے اقتدار کا جنازہ نکال دیا اور پورے ملک پر درہ خیبر سے لے کرراس کماری تک وہابیوں کے آ قایان نعمت انگریزوں کا تسلط قائم ہوگیا۔

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾

چونکہ 1857ء کی ناکام جنگ آزادی کے ہیروعلائے الل سنت ہی تھے اس لیے تبلط کے بعد انگریزوں نے مسلمانان اہل سنت پر ایسے مظالم ڈھائے کہ آئیس برسہا برس سنجلنے کا موقع ہی نہ ملا۔

ادھر انگریزوں نے اپنا دوسرا وار کیا اور مولوی قاسم نا نوتوی مولوی رشید احد کنگوہی مولوی ظلیل احمد البیشو ی اور مولوی اشرف علی تفانوی ان کے جال میں پھنس مھے۔اس مرتبہ أبيس دو ہرى كاميابي حاصل ہوئى۔ ان خبيث مولويوں في مولوى اساعيل دبلوى كى سيث سنجالى اور انكريزول مجيساميه عاطفت ميں ملتے رہے ادر امت ميں كفروشرك اور بدعقیدگی کا زہر بھرنا شروع کردیا۔ چنانچہ 1282ھ/ 1886ء میں دین تعلیم کے نام ہے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا جس کے لیے بدلوگ سادہ لوح مسلمانوں کی جیبوں یر ڈاکہ ڈالتے رہے اور انہیں کے بچوں کو اس میں تعلیم کے نام سے بلابلاکر و ہابیت کے نایاک اور غلیظ جراثیم کا انجکشن لگاتے رہے۔ جب انہوں نے بیدد مکھ لیا کہ ہمارے یاؤں کافی حد تک جم سے ہیں اور ہمارے دین لبادے کے جال میں مجھنس کر ایک معتدبه طبقه بهارے گردجع بوگیا ہے تو ترکش کے اخیر تیرنکا لنے شروع کردیئے۔ بانی مدرسه دیوبند مولوی قاسم نا نوتوی نے ایک کتاب بنام "تخذیر الناس" لکھی جس میں اس نے صاف صاف حضور اقدس نافی کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کر دیا۔ یمی وہ نظریہ تھا کہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے منکر ولعین شخص کو نبوت کا دعویٰ كرنے كى ترغيب دى اور وہ اس نظريے كے تحت يروان جر هتار ہا، جس كے منتج ميں ایک نیا فتنعظیمہ قادیانی ند ب کے روب میں ظاہر ہوا۔ تحذیر الناس جہاں بھی جینی وہاں کے علائے حق نے اس سے بیزاری ظاہر کی اور اس کا تحریری وتقریری ہرطریقے ے رد کیا 'جن میں مولانا ہوایت علی بربلوی مولانا عبدالعمدسسوانی مولانا عبدالغفار اور علائے بدایوں بکٹرت شامل ہیں۔اس کے علاوہ مولانا محدشاہ پنجانی اور مولوی قاسم نانوتوی کے مابین دہلی میں ایک تحریری مناظرہ ہوا جس میں مولوی قاسم کو فکست کا سامنا کرنا پڑا۔

اعلى حعزت أعلى سيرت ﴾

تخذیر الناس پرمسلمانوں میں جو بے چینی تھی وہ ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ 1303 ھ میں مولوی رشید احد کنکومی نے "مراهین قاطعہ" لکھ کرائے مرید خلیل احمد الیکھی کے نام سے شائع کروا دی جس میں ان سارے معمولات ومشغولات کو جواس وقت بوری دنیا کے مسلمانوں میں رائج نتھے شرک و بدعت حرام گناہ کہا بلکہ یہاں تک جرأت کا مظاہرہ کیا کہ میلا دالنی مُلافیل کو کنہیالال کے جنم کے سائگ سے تشبیبہ دی اور فاتحہ خوانی کے وقت قرآن مجید کی آیات اور سورتیں پڑھ کر فاتحہ دینے کو ویڈ پڑنتھ کہہ دیا۔ مولوی اساعیل وہلوی قتیل کے بعد مولوی رشید احر کنگوئی نے اس سبوح وقد وس عزوجل کے لیے امکان کذب سے نایاک قول کہنے کی جرأت کی اس میدان میں منگوہی صاحب مولوی اساعیل ہے بھی جار قدم آ کے بڑھ مسئے حتیٰ کہ شیطان لعین کے علم نایاک کو حضور منافیج کے علم پاک ہے زیادہ وسیع مانا .... وغیرہ۔اس کتاب کے چھیتے ہی ایک عام ہے جینی اور شورش پیدا ہوگئی۔ یہ کتاب چونکہ مولوی خلیل احمد کے نام سے چھپی تھی جو کہ اس وقت پنجاب ریاست بہاولپور میں ملازم تھے اور تقیہ کیے ہوئے تن ہوئے تھے۔اس وجہ سے بہاولپور ریابت کے مدرے میں مدرس بھی بنائے سے تھے۔مولوی خلیل احمر مولانا غلام و تنگیر قصوری میند کے خاص دوستوں میں سے بھی تھے۔ جب براهین قاطعه کی اطلاع مولانا غلام و تنگیر صاحب کو ہوئی اور وہ اس کے شرمناک كرتونوں ہے واقف ہوئے تو انہوں نے بہاولپور جا كرائيٹھى صاحب كوسمجايا مكروہ نہ مانے جس کے بنتیج بیں اس براهین قاطعہ کے مراہ کن مضامین پر بہاولپور میں ہی نواب بهاولپور محد صادق عباس كي تكراني مين حضرت مولانا غلام وتنگير قصوري اور مولوي خلیل احمد انبیٹھوی کے درمیان تحریری مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں انبیٹھی صاحب کو ككست فاش جوكى \_مناظرے كےصدر شيخ المشائخ مولانا شاہ غلام فريد مينيد نے بيافيعلم

" ریعن ظل احمد وغیرہ و مانی ہیں اور الل سنت سے خارج ہیں۔" صدر مناظرہ نے الیکھی صاحب کوشہر بدر کرنے کا فیصلہ دے وہا۔ اس نصلے کے

را:

رہے جس سے ملک کی فضامعتدل ہونے کی بجائے مسموم ہوگئی۔

ابھی تحذیر الناس اور براھین قاطعہ کے ڈریعے لگائی ہوئی آگ بجڑک رہی تھی کہ دیوبندی ندہب کے قطب الارشاد مولوی رشید احمد گنگوھی نے اللہ تعالیٰ کے لیے ''وقوع کذب' کے معنیٰ کو درست قرار دینے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس کے قائل کو تقسیل و تفسیق سے مامون رکھنا چاہیے وہ اہل سنت سے خارج نہیں اور اسے کوئی سخت کلمہ بھی نہ کہنا چاہیے۔اس فتو ہے پر پورے ملک میں کہرام مجھ گیا۔ میرٹھ جبئی پٹند آباد اور مجرات و غیرھا علاقہ جات سے اس کا ردّ شائع ہوا گران کے پھر دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی ہٹ دھری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے باطل اور بے شرم عقید سے پر کاربند

۔ ڈھیٹ اور بے شرم دنیا بھر میں دیکھے ہیں بہت سب بہ سبقت کے گئ ہے بے حیائی آپ کی

ان بھڑ کے ہوئے شعلوں میں کوئی کی شہونے پائی تھی کہ اس ندہب کے تیم الامت اور دیوبندی مدرے کے فارغ انتھیل مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان (المعروف خبط الایمان) لکھ کرمسلمانوں کے ماحول کو آتش فشاں بنادیا اورشرق وغرب میں آگے۔ بیرا ملک اس کی لییٹ میں آگیا۔ ہر طبقے کے علماء نے اس کار ذاکھا۔ اور اسے داہ راست پر آنے اور اپنی گنتا خانہ عبارات سے تو ہہ کرنے کی ہزار ہاتھین کی کین مولوی تھانوی اور دیگرا کا ہر دیوبند کے کان پر جوں تک ندرینگی۔

1857ء میں جب انگریزون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستانی حضرات وہ ب انگریزون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستانی حضرات وہ ب گئے اور پیشوایان اہل سنت جیسے رئیس الاحرار مولانا شاہ فضل حق خیر آبادی مفتی عنایت احمد کا کوروی مولانا فضل رسول بدایوانی اور عکیم مفتی ولی الله فرخ آبادی رحمتہ الله علیم

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت)= اجمعین اور دیگرعلائے برصغیرنے انگریزوں کے خلاف فتوائے جہاد کا اعلان فر ماکر ملک بحرمیں ایک تازہ جوش وخروش ہیدا کردیا۔نوجوان مسلمانوں میں اسلامی روح بھونک کر انگریزی حکومت کا قافیه تنگ کر دیا۔ قریب تھا کہ انگریزی حکومت کا جراغ ہندوستان ے ہمیشہ کیلے گل ہو جائے کہاتے میں انگریزوں نے اپنے بچھ ہندوستانی وفاداروں آلہ کاروں اور ایجنٹوں کے ذریعے مکر وفریب کا خوفناک غار تیار کروایا اور اس میں جنگ آ زادی کے مجاہدین کو دھلیل دیا۔ پھرتو ان ہندوستانی غداروں کی بدولت جمریز کا اکھڑا موا قدم دوباره مندوستان ميں مجھ دن سيلئے جم سيالين چونکه بہادر انحمر يزشاه نضل حق خیرآ بادی اور دیگرعلاء کے اعلان جہاد کوس کر کانپ کانپ جایا کرتے تھے اس لیے انہوں نے غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مولوی اساعیل دہلوی کا کلکتہ والافتوی تو اب فرسودہ ہو چکا ہے اور پھر وہ صرف 'مولوی' بی کہلاتے تھے۔لہذا اب کسی نام نہار پینمبر کے ذریعے اعلان کروا دیا جائے کہ جہاد کا حکم بی ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہاس کام کے لیے انكريزول نے مرزا غلام احمد قادياني كا انتخاب كيا۔ مرزانے آ ہستہ آ ہستہ ندہبي تقريري شروع کردیں اور انکریز کی سر پرتی میں کام کرتا رہا۔ اس نے اپنے آ ب کو برا عالم اور محدث ظاہر کیا ' پھر مجدد بنا ' پھر مبدی اور سے و موجود بنا اور جب راہ کچھ ہموار ہو گئی 1901ء میں آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی تعین وخبیث نے نبی ورسول ہونے کا دعویٰ مجمى كرديا\_اور بمراللذتعالى كي شان من شديد مستاخيال كيس اور رسول الله مؤفظ كي اور ويكرانبياع كرام نيالم واصحاب كبار والتحافية كى باركاه يركس يناه من جى بحرك برزه مرائی کی۔ قرآن و صدیث کی تو بین کی ادر اینے نہ مانے والوں کو کندی اور غلیظ کالیال بلیں۔ انگریزوں کے تربیت یافتہ بناوٹی نبی کے ستاخانہ عقائد نے مسلمانوں میں قیامت صغری بریا کردی۔ برطرف سے اس کی مخالفت ہونے گی۔علاء نے اس کا رو كيا-مياحثوں اور مناظروں كے بينج ہونے كيے خصوصاً اعلى حضرت بيرسيد مبرعلى شاه میند نے اس کا تعاقب کیا اوراہے پہلے تقریری مناظرے کی دعوت وی۔ وہ اس برنہ مانا تو پھر تحریری مناظرے کی دعوت برہمی طرح طرح کے بہانے بناتا رہا اور مناظرہ نہ کیا۔

## مجدد اعظم اور باطل فرقوں كا قلع قمع

اب جب کہ پورے ہندوستان کی فضا وہابیت و بوبندیت قادیا نیت و دیگر باطل فرقول کی تیز و تند آندهیول سے غبار آلود ہو چکی تھی۔ الحاد و بے دین کی گھٹا ٹوپ تاریکی حاروں طرف جھا چکی تھی۔ بدندہی اور بدعقیدگی کی کالی کالی گھٹاؤں نے ایمان وہدایت کی روشی کو ڈھانپ رکھا تھا۔خود ساختہ مفکرین اسلام اپنی تاویلات ہے اسلامی مسائل اور شری احکام کی اصلی شکلیں بگاڑ کیے تھے۔محدث اور مولوی کہلانے والے الله قدوس و سبوح کی ردائے عظمت پر جھوٹ کا دھیا لگا رہے تھے۔مولانا ادر مفتی بننے والے حضور اقدس سرورِ عالم مَنَافِيْلُ كے دامن اقدس پر بے ادبی اور گستاخی كالحجیز أحیمال رہے ہے۔ دین کے ڈاکومسلمانوں کا متاع ایمان لوٹتے جارہے تھے۔ مذہب کے بھیٹریئے مصطفیٰ بیارے ملاقیم کی بھولی بھالی بھیٹروں پر مسلسل حملے کیے جارہے ہتے۔ تو ان حالات میں مقدس اسلام كوايك البيه مجدد اعظم كي ضرورت تقى جوحضور سرايا نورسيد انبياء نأثيث كاسجا وارث بن کر اپنی نورانی کرنوں ہے بدندہی کی کالی گھٹاؤں کو تنز بنز کردے۔جوجلال موى عليه التحية والنثاء كايرتوبن كر الله تعالى كى ردائ عظمت يرجهوك كا دهبا لكانے والول کو جلا کر را کھ کردے۔جوحضور اقدی سرور عالم ناتیج کی شان میں گتاخی کرنے والوں پر قبراللی کی بجلی بن کر گرے۔ جوحضرت صدیق اکبر بڑائٹ کا نائب بن کرائے قلمی تكوار سے تھانوى اور پنجائي مسلمه كذاب كوموت كے كھاٹ اتار دے۔جوامام اعظم ابوصنیفہ کا آئینہ بن کر اسلامی مسائل اور شرعی احکام کے چہروں سے گرو وغبار صاف كركے ان كوائي اصلى شكل ميں دبش كرے۔ جوحضورغوث اعظم شہنشاہ بغداد كامظهر بن كر الحادكي كھٹا ٹوپ تاريكيوں كو چيردے۔ جواينے زمانے كا امام ايومنصور ماتريدي اور امام ابوائس اشعری بن کر ڈارون اور نیوٹن کے فلنفے کا شیشہ چکناچور کردے اور نیچریت

چنانچ الله تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک تالیج کی بات (ان السلام یہ پیٹ جبیب پاک صاحب لولاک تالیج کی بات (ان السلام اعلی بیعث .....) مجمی سے فرما دی اور اپنے مقدس دین کی حفاظت وجمایت کیلئے مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو پیدا فرمایا اور آپ مند ارشاد و مدایت برستمکن موئے۔ بس پھر

کلک رضا ہے تنجر خونخوار و برق بار اعداء سے کہددوخیر منائیں نہشر کریں

یوں تو اعلیٰ حضرت نے اسلام وسنیت کی جملہ خالف پارٹیوں کا رد فرمایا کین و ہابیت اور دیوبندیت کی سرکوبی اور پیشوایان وہابیہ کے عقائد باطلہ کی نیخ کئی پر آپ نے سب سے زیادہ توجہ فرمائی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ کھلے کفار ومشرکین مثلاً فلاسفہ و آریہ یہ بیود و نصار کا مجوس و ہنود کے بہچائے ہیں عام مسلمانوں کوکوئی دشواری نہتی اور روائض کی معجہ وعیدگا ہیں اور دیگر فہ ہی چیزیں ہملے ہی الگ ہو پھی تھیں۔ قادیانی حضرات مرزا غلام اجہ کو نبی بتا کر مسلمانوں سے جدا ہو بھی تھی۔ اس لیے ان دونوں فرقوں کا بہچائنا مجمی مسلمانوں کے بس ہیں تھا۔ اب رہ و ہائی اور دیوبندی تو چونکہ بیلوگ اپ آپ کو مجمی مسلمانوں کے بس ہیں تھا۔ اب رہ و ہائی اور دیوبندی تو چونکہ بیلوگ اپ آپ کو میں مسلمانوں ہیں۔ عقائد و فقہ کی ترایوں کے مانے کا اظہار و اقرار کرتے ہیں۔ تی مسلمانوں جیسی منی کہلا کر شفہ کی ترایوں کے مانے کا اظہار و اقرار کرتے ہیں۔ تی مسلمانوں جیسی فراد میں ہونے کا دوم بحر ہے ہیں۔ قرآن و صدیث پر شمل کو مانے کا دوم کی کرتے ہیں۔ قادری پوشی نقشبندی اور سہروردی جاروں سلاسل کو مانے کا دوم کی کرتے ہیں۔ ساف و طافہ کی تصنیفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ساف و طافہ کی تصنیفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ساف و طافہ کی تصنیفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ساف و طافہ کی تصنیفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ساف و طافہ کی تصنیفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ساف و طافہ کی تصنیفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے ان

اللی حفرت اللی سیرت الله حداد الله سین کے بس کا روگ ندتھا۔ اہل سنت سے ان کا اقبیاز کرنا اور ان کے بیجان کرنا عوام السلمین کے بیٹ نظر و مثلال کا بیجانتا 'ان کے خیالات فاسدہ وعقائد باطلہ سے واقف ہونا عامة السلمین کے لئے شخت وشوار کام تھا۔ ان حالات کے پیش نظر اعلیٰ حضرت مینید نے وبیدی ندہب کی کھال ادھیڑنے اور وہائی دھرم کی دھجیاں بھیرنے میں کوشش بلغ فرمائی۔ پیشوایان وہابیہ کے ایک ایک دجل و فریب کا بردہ چاک کیا۔ ان کے طرح طرح کے مکر وفریب کو بینے نقاب کیا۔ کونکہ

۔ میرنے عبد المصطفیٰ احمد صبا تیرا تلم دشمنانِ مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہے

اعلیٰ حضرت برین نظامی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی گفرید عبارات کی بدی المینی کی کفرید عبارات کی بدی المینی کی کفرید عبارات کی بدی بیمان پیٹک کی ان کے بر بر گوشے کی خوب جانج پر تال کی ان کے ایک ایک جوڑ و بند کی ایک طرح دکیو بھال کی ان کے قابری و باطنی معنیٰ کی ایک طبیب حاذق کی طرح تشخیص و تنقیح فرمائی ان کے قریب و بعید تمام بیبلووں کوخوب ٹولا تا کہ کوئی سابھی پہلو اگر اسلامی معنیٰ کا حامل ہوتو ان عبارات کے کلیفے والوں کی تکفیر نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے آئین خطوط و رجشریاں بھی جبیب کی ایوں سے ان کا برطرح اتمام علاوہ آپ نے آئین خطوط و رجشریاں بھی جبیب کی ایوں سے ان کا برطرح اتمام جست کیالیکن جب برطرح کی جائج پڑتال اور تنقیح و تحقیق کے بعد یقیٰی طور پر متعین ہوا کہ عبارتوں کے بیمردہ جسم روح اسلامی کے معنیٰ اور حیات ایمائی کے منہوم سے بالکل کہ عبارتوں کے بیمردہ جسم روح اسلامی کے معنیٰ اور حیات ایمائی کے منہوم سے بالکل نہیں اور باوجود خطوط و رجشریاں جیج نے اور تیس سال تک اتمام جست کرنے کیلئے ہرگز تیار نہیں اور باوجود خطوط و رجشریاں جیج نے اور تیس سال تک اتمام جست کرنے کیلئے ہرگز تیار کوگ ایمان واسلام گردانتے رہے۔ اس کی خلار پر اصراد کرتے دہ نے قوبین و تنقیص کو ایمان واسلام گردانتے رہے۔ اس کی خلار کی حیک کو کالی حضرت آپ معاصر علائے و بین و تنقیص کو ایمان واسلام گردانتے رہے۔ اس کے کیفر رہ جور ہو کے کیوکہ اگر آپ ان کی حکفیر نہ کرتے تو جمکم شریعت خود کافر ہوجاتے۔

چنانچداعلى حفرت نے المعتمد المستد جو 1321 م 1902 و من تحفہ پندے

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت ﴾ مولوی تھانوی گنگونی نانوتوی انین شوی و قادیانی شائع ہوا میں فتوی شرعیہ صادر فرمایا کہ مولوی تھانوی گنگونی نانوتوی انین شوی و قادیانی این عبارات میں اللہ تبارک و تعالی کی تکذیب مضور تاثیق کی تو بین اور عقیدہ دینیہ ضروریہ ختم نبوت کا انکار کرنے اور مرزا قادیانی دعوائے نبوت کے سبب بھم شریعت اسلامیہ قطعاً یقینا کافر ومرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

اعلیٰ حضرت برنیلی ان خبراء کی عبارات کفریہ التزامیہ پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث مکمل کر لینے کے بعد لکھتے ہیں:

هنو آلاء الطَّوائِفُ كُلُهُمْ كُفَّارٌ مُرْتَدُّوْنَ خَارِجُوْنَ عَنِ الْاسُلامِ بِالْجُمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَدْ قَالَ فِي الْبَزَازِيَّةِ وَاللَّرَرِ وَالْغَرَدِ وَالْغَرَدِ وَالْفَرَدِ وَالْفَرَدِ وَالْفَرَدِ وَالْفَرِ الْمُخْتَادِي الْحَيْرِيَّةِ وَمَجْمَعِ الْاَنْهَرِ وَاللَّرِ الْمُخْتَادِ وَغَيْرِهَا مِنْ مُعْتَعِدَاتِ الْاَسْفَادِ فِي مِثْلِ هُوْلَاءِ مَنْ شَكَ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ مُعْتَعِدَاتِ الْاَسْفَادِ فِي مِثْلِ هُوْلَاءِ مَنْ شَكَ فِي كُفُرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ مَنْ شَكَ فِي مُعْدَدِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ

"بي طائنے (يعنى مولويان نانوتوى كنگوى أبيضوى تفانوى مرزا قاديانى امت اوران كے ہم عقيده چيلے) سب كے سب كافر ومرتد بيں۔ باتفاق امت اسلام سے خارج بيں اور بي شك بزازيد درو غرر فاوى خيريد مجمع الانبر اور در مختار وغيره معتركتابوں ميں ايسے كافروں كوئ ميں فر مايا كہ جو خص ان كے عقائد فيره سے آگاہ ہوكر ان كے كافر ہونے اور عذاب پانے ميں فرک كرے تو وہ بحى كافر ہونے اور عذاب پانے ميں فرک كرے تو وہ بحى كافر ہونے اور عذاب پانے ميں فرک كرے تو وہ بحى كافر ہونے اور عذاب پانے ميں فرک كرے تو وہ بحى كافر ہے۔

(حسام الحرجن على مخر الكنر والبين ص 108 ' ألمعتمد المستند 205)

ے عما کد کفر کے جس نے سرمیدان کچھاڑے ہے علمبردار شان مصطفیٰ شیر خدا ہم ہو

یہ اعلیٰ حضرت کی انتہائی دیانتداری اور کمال احتیاط تھی کہ 1323ھ/ 1905ء میں جب آپ دوسری مرتبہ جج کرنے کیلئے محکے تو آپ نے المعتمد المستند کی وہ ساری ابحاث جو پیشوایان وہابیہ اور مرزا غلام احمد قادیائی کی عبارات کے بارے میں تھیں اور ابنا فیصلہ شرعیہ ان سب کورسالہ مبارکہ حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین میں لکھ کر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے اکابر علیائے اسلام کے سامنے جب تقدیق کیلئے چش کیا تو کسی بھی مفتی شرع اور عالم دین نے آپ کے نتوے میں کوئی خامی نہ پائی بلکہ 33 علیائے مکہ و مدینہ نے آپ کے فتوائے مبارکہ کی تقدیق فرماتے ہوئے منفق علیہ اجماعی فاوئ صادر فرمائے کہ ایسی گندی کفریہ عبارات لکھنے کے سبب مرزا نا نوتوی کنگوئ انبیٹھوی اور تھا نوی بچکم شریعت بلاشک وشبہ کافر ومرتد اور اسلام سے خارج بیں اور پھر اس فتوائے مقدسہ کی تقدیق و توثیق پر بی بس نہ کیا بلکہ ساتھ ہی اعلی حضرت بین کو تھیں و جسکی فتوائے مقدسہ کی تقدیم و توثیق پر بی بس نہ کیا بلکہ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت بین کو تھیں و جسکی فتوائے مقدسہ کی تقدیم و توثیق پر بی بس نہ کیا بلکہ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت بین کو توثیق پر بی بس نہ کیا بلکہ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت بین کو توثیق کو تا بنا سردار و پیشواتسلیم کیا۔

کے سامنے تقدیق کیلئے چیش کیا گیا تو 868 مفسرین کرام فقہائے عظام محدثین عالی مقام مفتیان کے پیشوایان اسلام مقام مفتیان فقہائے عظام محدثین عالی مقام مفتیان فخام علائے اسلام اور مشاکخ اعلام نے "الصوارم البندیہ" (مطبوعہ برقی بریس مراد آباد) بیس تحریری طور پرفتوائے حسام الحربین کی تقدیق کی اور اس کے بیان کردہ احکام شرغیہ سے اتفاق کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت میشی کے علم و وائش اور فضل و کمال کا کھلے طور پراعتراف کیا۔

ے ورضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کے جارہ جوئی کا وار ہے کہ بیروار وار سے پار ہے

أوز

جدهر الخمتا تھا پائے رضا وشمن کٹنے جاتے تھے انجرتا تھا جہاں خورشید بادل چھنے جاتے تھے اعلیٰ حضرت کی فرق باطلہ کے تعاقب میں شان احتیاط

مولوی رشید احمد مختلومی نے امکان کذب باری تعالیٰ کا جوفتویٰ دیا تھا'اس کے رو میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر ملوی نے 1308 ھ میں رسالہ''سبحان السعوح عن عیب کذب مفتوح'' شاکع فرمایا اور فقیمائے کرام کے اقوال کی روشنی میں کنکوهی صاحب کے 75 کفریات ثابت کرنے کے بعد بھی پیفرماتے ہیں:

" حاج لله حاش لله بزار بار حاش لله ميس برگز ان كى تمفير پهندنېيس كرتا ـ ان مقتد یوں لینی مدعمیان جدیدِ (مولوی مُنگوهی وغیرہ) کو تو ابھی تک معلمان بی جانبا ہوں اگرچہ ان کی بدعت و مثلالت میں شک

تہیں۔''(تمہیدایمان بایات ِقرآن ص134 'فآوٹی رضویہ 354/30)

فدكوره كتاب كي تعلق عدامام احدرضائية وحسام الحرمين مين لكهاب: '' یہ کتاب میں نے ان کورجٹر ڈ ڈاک سے بھیجی جوان کول گئی تھی اور ان کے بہاں سے کتاب کی وصولی کی رسید بھی آھئی ہے اس کو بھی حمیارہ سال كاعرصه گزر چكا ہے مخالفین تنین سال تک میرجھوٹ اڑاتے رہے كه جواب لكها جائے كا كها جاچكا ہے جھے كا جھينے كيلئے جيج ديا ہے۔

لیکن اینے طویل عرصے کی مہلت میں بھی گنگوہی صاحب کو جواب لکھنے کی تو فیق نه بوئی علکه امکان کذب والے فتوی کو بوسٹر کی شکل میں شائع کیالیکن امام احمد رضا محدث بربلوی نے اس اشتہار براعماد نہ کیا۔ بالآخر کنکوہی صاحب کا لکھا ہوا اصل فتوی تنگوی صاحب کے دستخط اور مہر کے ساتھ آیا اور آپ نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا اور تحقیق کرنے کے بعد ہی آ ب نے اس برحکم شرعی بیان کیا۔

امام احدرضا محدث بریلوی فرماتے ہیں:

ودمسلمانو! بدروش ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے میش نظر ہیں جنہیں جھے ہوئے دس دس اور بعض کوسترہ اور تصنیف کو 19 سال ہوئے اور الن وشنامیوں کی تکفیر تو اب جیرسال مینی 1320 ھے ہوئی ہے جب سے · المعتمد المستند جهيل \_ ان عبارات كو بغور نظر فرماؤ اور الله ورسول كے خوف كوسامنے ركه كرانصاف كرو۔ بيعبارتيس فقط الن مفتريوں كا افتراء بى رو نہیں کرتیں بلکہ صراحنا صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ الی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کا فرنہ کہا جب تک یقین قطعی واضح

(تمہیدایمان بایات قرآن ص 60 سیحان السیوح عن عیب کذب منتوح ص 91 فقادی رضویہ 355/30) یدین کے ایمان وحرمت کے مکہبان زندہ باد زندہ باد اے مفتی احمدرضا زندہ باد

علائے دیوبند نے ملت اسلامیہ کے بیٹارلوگوں پر کافر ومشرک کا فتو کی لگاتے وقت نہ تو کسی تاویل کی تخبائش پرخور کیا' نہ قائل و فاعل کی نیت کا اعتبار کیا' نہ لاوم کفراور النزام کفر کا فرق محسوں کیا' بس ایک ہی بار جس بے دھڑاک سے کفر کا فتو کی وے دیا۔ اب امام احمد رضا میں ہیں گان احتیاط دیکھیں کہ الکو کہۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الو بابیہ جس مولوی اساعیل دہلوی کے 70 کفریات ٹابت کرنے کے بعد آپ فرماتے الو بابیہ جس مولوی اساعیل دہلوی کے 70 کفریات ٹابت کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں: "ہمارے نزدیک مقام احتیاط جس اکفار (کافر کہنے) سے کف لسان (زبان کو روکنا) ماخوذ ومختار رومرضی ومناسب'۔

مولوی اساعیل اوراس کے بعین کے گفریات بوجوہ قاہرہ لزوم کفر کا جُوت دے کر بھی امام احمد رضا بر بلوی جُنافیہ فرمائے جیں: لزوم کفر اور الترزام کفر میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کا فرمان لینا اور بات ہے۔ ہم احتیاط برتیں سے سکوت کلمہ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کا فرمان لینا اور بات ہے۔ ہم احتیاط برتیں کریے وریں کریے وریں سے جب سک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا تھم کفر جاری کرتے وریں سے 'درس البون البندیا کا کفریات بابا انجدیوں 25 نقون رضویہ 354/30)

اعلیٰ حضرت مینید کی مولوی اساعیل دہلوی قلیل کی تنظیر ہے سکوت فرمانے کی چند وجوہات ہیں دوید کی مشہور تھا کہ مولوی اساعیل دہلوی نے این انتقال کے وقت بہت

اعلی حضرت اعلیٰ سرت کے دوبر و بعض مسائل تقویۃ الا بمان سے توبہ کرلی تھی۔ جب اس طرح اگر چہ جموٹی بات ہی عام شہرت اختیار کرجائے تو مفتی شریعت قاضی شرع وعالم دین پر الزم ہے کہ وہ اس عام شہرت کو طوظ رکھتے ہوئے کسی کو کا فر کہنے سے سکوت اختیار کرے اور تکفیر سے کف لسان کرے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے سکوت فرمایا۔ ور تکفیر سے کف لسان کرے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے سکوت فرمایا۔ ورسری وجہ سکوت کی ہے بھی ہے کہ مولوی وہلوی اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور عہد ایک نہیں وہ سکوت کی ہے بھی ہے کہ مولوی وہلوی اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور عہد ایک نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت بڑتی مولوی اساعیل کواس کی سے اعلیٰ حال کا حالت کے مطاب کے سات خانہ عبارات پر دلائل شرعیہ کی روشنی میں مطلع اور آگاہ نہ کر سکے جیسا کہ علیائے ویو بند کو کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولۂ۔



# اعلى حضرت اور ملى تتحاريب

رب کا نتات نے ہر دور میں طوفانوں کا مقابلہ کرنے کیلئے پہاڑوں کی مضبوط استفامت رکھنے والی شخصیات پیدا فرمائی ہیں جن کے عزم و ثبات کے سامنے طوفانوں کے تندر یلے دم تو ڈیت رہے۔ صحابہ کرام کے دور کے بعدامام اعظم ابوحنفیہ امام احمد بن صنبل امام شافعی امام دازی امام غزالی اور مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیم اجمعین سب ایسے میں پیکرعظمت وعزیمیت تھے۔ ای تابندہ اُفق کا ایک روشن آ فناب ما بتناب امام احمدر ضا فاضل بریلوی ہوئے ہیں۔

اعلیٰ حفرت بیست کی بیات کے پُرفتن اور اگریز کے ذیر تسلط دور حیات کے آخری زمانے میں کئی سیاسی تحریک آزادی بند کے نام پر ابھرین جن میں ''تحریک ظلافت''، ''تحریک ترک موالات'' ،''تحریک بجرت'' ،''تحریک گاؤکشی' اور ''تحریک پاکتان'' بڑی اہمیت کی حال تھیں۔ ان تحاریک میں اعلیٰ حضرت اور آپ کے خلفاء و تلاندہ کا کردار بڑا جاندار اور ملی وقوی سلامتی کی بقا کے تقاضوں کے مطابق تھا' جس کی قائدین تحریک آزادی نے ہرموقع پر تعریف کی۔ لیکن بعض نام نہاد مؤرضین نے تعصب اور تک نظری سے تاریخ پاکتان رقم کی تو تاریخ پر گرو وغیار کے سیاہ بادل چھا گئے۔ حقائق وشواہد پا مال ہو گئے۔ خالفین پاکتان تاریخ کا کاربن بیپر بن کر سامنے آگئے۔ تقائق وشواہد پا مال ہو گئے۔ خالفین پاکتان تاریخ کا کاربن بیپر بن کر سامنے آگئے۔ انگریزوں کی کاسہ لیسی کرنے اور ہندونوازی کا بین ثبوت دینے والوں کوا کابرین پاکتان کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ انگریز اور بندوسامراج کے ایکنٹوں کومسلمانوں کا رہنما بتایا گیا۔ آزادی کے ہیروغدار کہلائے ہندوسامراج کے ایکنٹوں کومسلمانوں کا رہنما بتایا گیا۔ آزادی کے ہیروغدار کہلائے

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ جانے لگے۔جن بزرگوں نے دوقومی نظریہ چیش کیا 'انگریزوں اور ہنود کی ہرقدم پر شدید مخالفت کی اور تحریک پاکتان کو کامیا بی سے جمکنار کیا تھا' تاریخ میں ان کا نام ونشان تک نہیں ہے۔ تاریخ کی ان مظلوم اور کشتہ اغیار شخصیات میں دنیائے اسلام كى عديم المثال شخصيت اعلى حصرت امام احمد رضا محدث بريلوى بينانية كا نام نام اسم حرامی سرفہرست ہے۔

## 1- تحريك خلافت اورترك موالات

بہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی اور اس کے اتحادی ترکی کوشکست ہوئی تو 14 مئی 1920ھ کوتر کی سے برطانیہ اور اس کے حلیفوں نے بمقام ''سان رومیو (فرانس)'' ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ ''سیورے'' کہتے ہیں۔ برطانوی اتحادیوں نے ترکی کو نامناسب شرائط برمجبور كركے مندرجه ذیل شرائط منوالیں:

1- سلطان ترکی اتحاد ہوں کی جمایت کے ساتھ قسطنطنیہ میں حکومت کرے گا۔

2- اتحادیوں کو میت ہے کہ آبناؤں پر قبضہ کرلیں اور جب جا بیں ایشائی ترکی کے کسی حصے يرقابض موجاتيں۔

ترى كوتور كرة رمينه كى ايك نئ مملكت قائم كى كئ جس ميس مندرجه ذيل علاقے شامل کیے میمی مشرقی ' ریاض مردان میلس سرامرون اور آ ذر بانیجان اس اسلامی مملکت کی حدود قائم کرنے کے لیے امریکہ کو ثالث بنا دیا گیا۔

تركى عرب ممالك كمتعلق اينة تمام دعاوى سے وستبردار موگا۔

شام کی محرانی فرانس کؤ عراقی اور اردن کی برطانیہ کو دی جائے گئ اٹلی عدلیس بابا اور بونان مسمرنا اورمغربی اناطولیہ کوایئے قبضہ میں لے کیس گے۔

(علی برادران از رئیس احمه جعفری)

ان حالات میں مندوستان میں اسلامی ورو رکھنے والے رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم كانفرنس منعقده 22 ستبر 1919 ء كواكب بجريوراجان مين" خلافت تميني" كي بنياد ر کھی۔ اس کا مقصد سلطنت ترکید کی سلامتی اور سلطان ترکی کوخلیفتہ اسلمین کی حیثیت دور حاضر کے مشہور دانشور پروفیسر ڈاکٹر محرمسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلمانوں کی طرف سے ''تحریک خلافت'' کا آغاز ہوا تو حالات نے نیا رخ اختیار کیا۔ اس تحریک میں مولانا حسرت موہانی جیسے مشاہیر ملت شامل تھے۔ اسی زمانہ میں انڈین نیشنل کا گریس نے مسٹر گاندھی کے ایماء پر ہندوستان میں ''ترک موالات' کی تحریک کا اعلان کردیا۔ کا گریس کا قیام اگر چہ 1889ء میں گمل میں آگیا تھا گراس کا مقصد صرف میتھا کہ حاکم وکھوم کے تعلقات کو استوار کرے اور میں آگیا تھا گراس کا مقصد صرف میتھا کہ حاکم وکھوم کے تعلقات کو استوار کرے اور بس ۔ بعد میں کا فل آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ الغرض 1920ء میں کا گریں کے قوم بس ۔ بعد میں کا فل آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ الغرض 1920ء میں کا گریز کے خلاف متحد بس سے ہندومسلمان اور تحریک خلافت کے دائی اپنے مشتر کہ وشمن اگریز کے خلاف متحد ہو گئے۔ ہر شخص ترک موالات بر تلا ہوا تھا گر کھل کر مخالفت کی کسی کو جرات نہیں تھی۔ ایک طرف جوش جنوں میں انگیز دل سے ترک موالات بلکہ ترک معاملات پر زور تھا' ایک طرف جوش جنوں میں انگیز دل سے ترک موالات بلکہ ترک معاملات پر زور تھا' ورسری طرف کفار و مشرکیین سے دوئی و مجبت کیلئے ہاتھ بردھایا گیا۔

(فامنل بریلوی اورتح یک ترک موالات از ڈاکٹر مسعود احمہ)

تحریک خلافت کے رہنماؤں نے گاندھی کی محبت میں گم ہوکر الیم تاریخی غلطیاں کیں اور اکا ہرین ملت کے جذباتی دور میں گاندھی کی شان میں ایسی تصیدہ خوانی کی کہ شریعت مصطفوی کو برسرعام پاہال کیا گیا۔ آئ جب ان لوگوں کے افعال واقوال پرنظر پرتی ہے تو سرشرم سے جھک جاتا ہے۔ ان مشرکانہ اقوال و افعال کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما ہے۔

رسالہ''الناظر'' کے ایڈیٹر مولانا ظفر الملک نے لکھا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوگئی ہوتی نو آج مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔

رہنما قرار دیا گیا۔

مولانا شوکت علی نے لکھا: زبانی ہے ہے پکارنے سے پچھنہیں ہوتا اگرتم ہندو بھائیوں کوراضی کرو گے تو خداراضی ہوگا۔

مولانا عبدالباری بوں گوہرافشاں ہوئے کہ میں نے گاندھی کو اپنا رہنما بنالیا ہے جو دہ کہتے ہیں وہی مانتا ہوں۔

مولانا محم علی جو ہر کہتے ہیں کہ بعد از نبی ہزرگ توئی قصہ مخضر میں اپنے لیے بعد رسول مقبول خالیج گاندھی جی بی کے احکام کی پیروی ضروری مجھتا ہوں۔ اور پھراس پر بی بس نہ کی بلکہ جامع مسجد وبلی کے منبر رسول خالیج پر شردھا نند سے تقریب کروائی گئیں۔ ایک ڈولی میں قرآن کریم اور گیتا کو رکھ کر بڑے بڑے شہروں میں جلوس کا لیے مسلمانوں نے ماتھوں پر قشقے لگائے۔ گاندھی جی کی تصویروں اور بتوں کو گھر میں آویزاں کیا گیا۔ حضرت مولی خلیج کو کرش کا خطاب دیا گائے۔ وید کو الہا می کتاب تسلیم کیا گیا۔ گئے کی قربانی کی ممانعت کے فاوے سارے ملک میں تقسیم کیے کئے۔ (امل حضرت کی بیا جی ہے۔ انسیدور محد تاوری)

سوچنے کا مقام ہے کہ دین اسلام کی اس طرح بے حرمتی کوئی بھی غیرت مند مسلمان کیسے برداشت کرسکتا ہے۔ چنانچہ فاضل بریلوی نے جب بیصورت حال دیکھی تو ترپ اٹھے۔ آپ نے اس خوفناک طوفان کو بھانپ لیا اورمسلمانوں کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے جہاد کیا۔ یہ حققت ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا اس وقت اس سازش کے خلاف جہاد مسلمانوں کو اپناتشخص بچائے کے لیے تھا ورنہ وہ ایسا جذباتی دورتھا جس میں بڑے برے بڑے دہنما بھی حالات کی رومیں بہد کئے تھے۔

امام احدرضا خان فاضل بریلوی نے ایسے حالات میں اسلامیان ہند کی رہنمائی کے لیے شدیدعلالت کے باوجود دوقو می نظریہ پرایک کتاب 'الحجدالموتفقہ فی آیة المسخنہ' (1339ھ/1920ء) لکھی۔ جس میں مسلمانوں کو اس ہندوانہ اتحاد کے انجام سے متنبہ کیا۔ ہندو چالبازوں کے عزائم سے خبردار کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محد ملی جناح اور علامہ اقبال دونوں ابھی دوقو می نظریے کے اظہار سے گریزان شے۔ مگر فائنس بریلوی

نے نتائج کی بروا کے بغیر حق کا برملا اظہار فرمایا۔

اس زمانہ میں ان کے ایک دوست اور ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا عبدالباری فرگی محلی مسٹرگاندھی کے سیاست میں الجھ کران کے ہم نوابن گئے اوران سے بعض ایسے اقوال و اعمال سرز د ہوئے جو فاضل بر یلوی کی نظر میں خلاف شرع سے اور سیاسی حیثیت ہے مسلمانوں کیلئے تباہ کن بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کی دوتی کی پرواہ کیے بغیر اس طرزعمل پر سخت تقید کی اوران سے طویل خط و کتابت کی۔ بی خطوط بعد میں انطاری الداری کھفوات عبدالباری " (1339ھ 1921ء) کے نام سے کتابی شکل میں سامنے آئے۔ (حیات ام انل سنت از ڈاکٹر مسعوداحمہ)

امام احمد رضا کا نقطهٔ نظر اگر چه اس ونت مجه لوگوں کو پسند نبیس تھا اور وہ آپ پر الزامات کے تیر پھینکتے رہے اور کہتے کہ ریتو ہندوستانی رہنماؤں کے اتحاد کے خلاف کام كررہے ہیں اور انگریزوں كی حمایت كرتے ہیں مگرامام احمدرضانے اپنے موقف سے سرموانحراف نه کیا۔ تحریک خلافت کے حوالہ سے آپ کا خلیفہ کی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے رسالہ'' دوام العیش فی ائمة من القریش' (1339 م / 1920 م) لکھا۔ بیجمی ایک تاریخ ساز فیصله تھا جس میں آب نے فرمایا که شریعت اسلامیه میں ظیفه اسلام اور سلطان ونت کیلئے شرائط اور ان کی اتباع وجمایت کے احکام جدا جدا ہیں۔ فاضل ہریلوی کے زویک خلیفتہ اسلمین کیلئے شرعا قریشی ہونا ضروری تھا۔اس لیےان کوسلطان ترکی اورسلطنت تركيدكي حمايت وتائيد ي تو اختلاف نه تقا البنة سلطان كو"خليفة السلمين" كبنے اور سلطنت كو'' خلافت'' كا نام دينے ہے اختلاف تھا۔ جب دوسال بعد 1922ء میں خود ترکی کے مرد آئن مصطفیٰ کمال باشائے سلطنت ترکید کا تختہ الث ویا اور سلطان عبدالحميدكو ملك بدركرديا تو دعوائے خلافت كى حقيقت كھل كرلوكوں كے سامنے آسمى اور مسلمانوں کوشرمسار ہونا پڑا۔ فاصل بریلوی اس تحریک سے عملاً اس لیے علیحدہ رہے کہ ان کے نزد مک اس کی بنیاد شریعت پر قائم نہیں تھی بلکہ وہ اس کوحصول سوراج کی در پردہ . كوشش خيال كرتے تھے مسٹر گاندهی اور ہندوؤں كی حمايت نے اس خيال كو تقويت

(حيات امام الل سنت ازېروفيسر ژاکنرمسعود احمد)

برصغیر کی ان تحریکات اور قائد اعظم مجمع علی جناح کے متعلق رئیس احمد جعفری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ''جب کا گریس نے ''خرک موالات'' کی تجویز منظور کی تو مسٹر جناح نے اپنی اصول کے چیش نظر کا گریس سے قطع تعلق کرلیا۔ اس وقت کے بہت سے سیاسی رہنماؤں کے نزدیک ان کی سے بہت بڑی غلطی تھی لیکن وہ اپنے دلائل کی بنا پر اپنی روش کو صحیح سمجھ رہے تھے۔ وہ تحریک برائے تحریک کے قائل نہیں تھے وہ کی بنا پر اپنی روش کو صحیح سمجھ رہے تھے۔ وہ تحریک برائے تحریک کے قائل نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ سرکاری سکولوں اور کا لجوں کا بائیکاٹ اگر کراتے ہوتو اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم کیلئے قومی سکول اور کا لجو کھولو۔ بدیش کپڑے کا اگر مقاطعہ کرتے ہوتو سودلیش کپڑے کی ملوں پر ملیس قائم کرو۔ صرف چرخہ کات کر اور لنگوٹی پہن کرتم آ زادی حاصل کپڑے کی ملوں پر ملیس قائم کرو۔ صرف چرخہ کات کر اور لنگوٹی پہن کرتم آ زادی حاصل نہیں کر سکتے ۔۔۔۔۔ قائد اعظم کے اس اعلان پر ان پر آ وازے کے گئے طفنے دیئے گئے اور ساتہ اختیار کیا تھا' اس سے ایک لمحہ اور ساتہ اختیار کیا تھا' اس سے ایک لمحہ کیا بیکاٹ کی دھمکی دی گئی لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا' اس سے ایک لمحہ کیا جو گئے گئی کیا تا کہ وہ کہی منحرف نہ ہوئے۔'' (قائد اعظم اور ان کا عبد از رئیس اخرج منفری)

علامہ اقبال کوبھی تحریک خلافت سے یک کوناتعلق خاطرتھا اور اپنے احباب سے ہمدردی بھی تھی اس لیے کہ بیتر یک ان کے اسلامی تصورات سے بڑی حد تک ہم آ ہنگ متنی ۔ تاہم جب آ مجے چل کر بیتر یک متحدہ قومیت کے کانگری طلسم میں بھنس گئی تو انہوں نے اس بریخت تقید کی ۔ (اقبال کا میای کارنامہ ازمحہ احمد خال)

مفکر ملت علامہ محر اقبال اگر چہ شروع میں صوبائی خلافت کمیٹی کے رکن تھے لیکن جلد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے ایک دوست محمد نیاز الدین خان کو اپنے خط محررہ 11 فروری 1920 ومیں واضح کیا" گرامی صاحب کی خدمت میں السلام علیم عرض سیجئے۔ سنا ہے وہ مجھ پر ناراض ہیں کہ میں نے" خلافت کمیٹی' سے کیوں استعفیٰ دے دیا۔ وہ لا ہور آ کمیں تو ان کو حالات سے آگاہ کروں گا۔ جس طرح یہ کمیٹی قائم کی گئی اور جو بچھ ممبران کا مقصد تھا' اس اعتبار سے تو اس کمیٹی کا وجود میری رائے میں مسلمانوں جو بچھ ممبران کا مقصد تھا' اس اعتبار سے تو اس کمیٹی کا وجود میری رائے میں مسلمانوں

کیلئے خطرناک تھا'۔ (مکا تیب ا قبال بنام نیاز الدین خان بحالہ اہنامہ کنز الا بمان تحریب پاکتان نبر)

قاکد اعظم اور علامہ ا قبال کا موقف تو آ ہے پڑھ لیا۔ اب امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما امیر ملت پیر حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری کا نظریہ ملاحظہ فرمائے۔
آ ب نے 1914ء میں''تحریک تر موالات'' کی مخالفت کیلئے آ واز اٹھائی اور اعلان کیا کہ ہندو مردے کو جلا کر خاک کردیتے ہیں اور وہ خاک ہوا میں اڑ جاتی ہے جب کہ مسلمان مردے کو دوگر زمین تا قیامت مل جاتی ہے۔

(ا کابرتم یک پاکستان از محمه صادق تعموری)

ڈ اکٹر سید مطلوب حسین شاہ لکھتے ہیں کہ تحریک ترک موالات 1920ء میں مسٹر گاندھی نے شروع کی جس کا مقصد حکومت برطانیہ پر عدم اعتاد تھا۔ اس میں ہندونواز مسلم رہنماؤں نے اپنے ماضی کے تجربات ومشاہدات سے قطع نظر کر کے ہندوؤں کی طرف دوئی اور مجت کا ہاتھ بروھایا۔ حتی کہ انہیں اپنا قائداور رہنما تشکیم کرلیا۔

الم احمد رضا کوا یے لوگوں کے اس سیائ طرز عمل سے بخت اختلاف تھا۔ کیونکہ وہ اس کیلئے ہرگز تیار نہ سے کہ اگر بروں کی غلامی کا طوق اتار کر ہندوا کشریت کی غلامی کی ذنجیریں پہن لیتے اور جمہوری روایات کی روشنی میں اقتدار ان کے ہاتھ میں سونپ کر ان کومسلمانوں کی قسمت کا مالک بنا دیتے۔ قوم پرست مسلمانوں کو تو ہندوؤں کے اخلاص اور نیت پر یقین تھا لیکن امام احمد رضا ان کے پوشیدہ عزائم کو خوب سیحصے ہے۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف خود کو اس تحریف ان کے پوشیدہ عزائم کو خوب سیحصے ہے۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف خود کو اس تحریف اسے الگ رکھا بلکہ تمام لوگوں کو اس سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی۔ (مجدِ معارف رضا کراچی 1985ء)

اس ہنگامہ آ رائی میں ملت کا ہر قرد پریٹان تھا۔ وہ آ زادی کے دوارہ پر کھڑا فیصلہ نہیں کر پاتا تھا۔ کیونکہ خلافت کمیٹی یا گاندھی اینڈ کمپنی سے اختلاف رائے کرنا اپنی جان مصیبت میں ڈالنا تھا لیکن اس پر آشوب اور منافقت بھرے دور میں بھی امام احمد رضا بر بلوی اور آپ کے ہم فکر علماء نے کلمہ حق بلند کیا۔ اہل سنت کے ترجمان ماہنامہ السواد الاعظم' نے جومولانا محمد عرفیمی اور صدر الافاضل سید محمد تعیم اللہ بن مراد آبادی کی

## 2- تحريك بجرت

جن دنوں''تحریک خلافت' اور''تحریک ترک موالات' زوروں پرتھیں' ہندو کا شاطرانہ ذہن مسلمانوں کی تابی کیلئے مختلف منصوبوں پرغور کرر ہا تھا۔ چنانچہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے اندر علائے کرام کے ایک مخصوص طبقے کے ذریعے اسلامیان ہند کو برصغیرے جمرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ بدشمتی سے مسلمانوں کے ہاں ایک طبقہ ہمیشہ ایسار ہاہے جس نے اسلام کی حقانیت سے آنکھیں بند کرکے غیروں کے مشوروں پرعمل کرکے نقصان پہنچایا۔ ایسا ہی ایک گروہ مسٹر گاندھی کی سیاست کی زلف گرہ میر کا اسیر ہو چکا تھا۔ ان کے نزدیک گاندھی کا عکم ہی نجات کیلئے حرف آخر تھا۔ چنانچہ اسی بس منظر میں تحری ہے جمرت کا آغاز ہوا۔

کرنل عزیز ہندی امرتسری ''تحریک ہجرت' میں پیش پیش تھے۔ وہ تحریفر ماتے ہیں کہ'' بجھے معلوم ہوا کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے نہایت مستعدی ہے ہجرت کی تبلیغ شروع کر رکھی ہے۔ میں نے بھی آ گے بڑھ کر اس تائید غیبی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے ازراہ تفنن سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہے پوچھا کہ آپ تو میرے ساتھ ہی پہلے قافلہ میں ہجرت کریں گے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ آ گے جائیں گے۔ میں آپ کے میں ہجرت کریں گے جس پر انہوں نے کہا کہ آپ آ گے جائیں گے۔ میں آپ کے پیچھے مہاجرین کے شکر روانہ کرتا رہوں گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا تا بخاری نے عملاً ہجرت نہیں کے تھی مگر لوگوں کو بجرت کی راہ پر ڈالتے رہے۔''

(اوراق مم کشته از رئیس احمه جعفری)

پنجاب گورنمنٹ کی طرف ہے جو رپورٹ مرتب کی گئی تھی اس کے مطابق 123 پریل 1920 وکو امرتسر میں '' مجلس احرار'' کے مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اب جہاد ناممکن ہے لیکن امیر کے اعلان نے بہرت کو قابل عمل بنا دیا ہے۔ 27 اپریل کو امرتسر ہے ہی مولوی داؤد غزنوی نے افغانستان بجرت کرنے کی ترغیب دمی اور کہا جہاد کو چھوڑ کر بجرت کی سنت پرعمل کیا جائے۔ 28 ممکی کو امرتسر میں مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری نے نہ صرف خود بجرت کرنے کا اعلان کیا بلکہ کہا کہ وہ ایسا کرنے سے قبل تین یا جارا گریزوں کو بنگلوں میں قبل کرنے سے قبل تین یا جائے۔

11 جون کو امرتسر میں مولوی داؤد غزنوی نے فلفہ ہجرت پر روشیٰ ڈالی اور مہاجرین کی دنیوی اور اخروی اجر و تواب کی یقین و ہائی کرائی۔ 14 اگست 1920ء کو ظفر علی خان نے 30 ہزار سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا" اب حضرت مہدی مایشہ

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ مسلم اعلیٰ سیرت ﴾ مسلم اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ کے ظہور کا وقت بھی ہے۔ انہیں ترک موالات کے پروگرام کو پاید شکیل تک بہجانا چاہیے۔ ترکی کا معاہدہ کاغذ کا ایک برکار کھڑا تھا۔ انہیں اب ہندوستان سے ججرت کرنی چاہیے۔ زبانامہ کنزالا بمان تحریک خلافت نبر)

مولوی عبداللہ غرنوی بھی ای طرح کے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ ''جب امرتسر میں کا گریس کا اجلاس ہوا تو مولانا محملی جو ہرنے فر مایا کہ اگر برطانیہ ترکی کو آزاد نہ کرے گا تو ہم ہندوستان کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے اور ہجرت کرکے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر برطانیہ سے جنگ کرتے رہیں گے۔'' مولانا عبیداللہ سندھی نے اس وقت والی افغانستان اعلیٰ حضرت امان اللہ خان سے درخواست کی کہ آپ اعلان کریں کہ جو محض بھی ہندوستان سے ہجرت کرکے افغانستان آگے گا' اس کو میں زمین مکان اور نوکری دوں گا' اس پر امیر کا مل نے اعلان کر دیا۔ لوگ افغانستان میں آنا شروع ہو گئے اور آگریزوں کا د ماغ پریشان ہوگیا۔

(مولانا عبيدالله سن مي كى سركزشت كافل ازمولوى عبدالله غزنوى)

ذکورہ بالا وا تعات کی روشی میں یہ بات بڑی آ سانی سے بچھ میں آتی ہے کہ علاء کے ایک مخصوص طبقے نے خاص ہیں منظر میں کیوں ہندوستان کو'' دارالحرب' قرار دینے پر زور دیا تھا اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ہجرت کی ترغیب دی۔ ہم اگر سب لوگوں کا موقف تحریر کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی۔ یباں صرف تاریخی حوالہ کے طور پر مختفراً عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا برصغیر کو'' وارالحرب' کے بجائے'' دارالسلام' مانتے تھے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ'' دارالسلام' سے ہجرت نہیں کی جاسم بال موضوع پر ایک رسالہ'' اعلام الاعلام بال ہندوستان دارالسلام' (1308ھ ا 1888ء) تحریر کرکے یہ بات ثابت کی کہ ہندوستان چونکہ'' دارالسلام' ہے اس لیے مسلمانوں کے ہجرت کرنے کا کوئی جواز منہیں ہے۔

امام احمدرضا کے اس موقف کی تائید دیو بندیوں کے علیم الامت اشرف علی تھانوی

اسلام بھی بلاخوف مشتہر ہیں اور دونوں کی آ زاداندادائی سے بید ملک'' دارالحرب' نہیں ہوسکتا اور نہ امام اعظم کے قول پر'' دارالحرب'' ہے۔ کیونکہ احکام کفریہ اس ملک میں

جاری نہیں ہیں بلکہ بدستور احکام اسلامی برعمل کیا جارہا ہے اور الی صورت میں دور الی مورت میں

'' دارالحرب' مبيس موتاب

(تحذير الاخوان عن الرئو افي البندوستان ازمولوي اشرف على تفانوي)

اس ( تحریک بجرت ) کے نتیجہ میں مسلمانوں کو جواقتصادی نقصان اٹھانا پڑا امخان بیال نہیں ہے مگراس تحریک کے ناعاقبت اندلیش نیشنلٹ علاء قوم کواندھی عار میں دھکیل رہے تھے۔ یہ نوگ اگر تھوڑا سابھی دینی بھیرت سے کام لے کر غور کرتے تو بات بالکل واضح تھی کہ وہ انگریز کے حق میں اقدام کررہے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں کے بجرت کر جانے کے بعد انگریز پراندرونی دباوختم ہوگیا تھا۔ اس سلسلہ میں چودھری سردار محد خان کی بات قابل غور ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ '' ترک موالات کے پروگرام کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں نے جن میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی شافل ہے ہے ہے کیا گیا کہ بہدوستان سے مسلمان تو افغانستان بجرت کر جائیں اور ہندو سارے برصفیر کے مالک بندوستان سے مسلمان آپ گھریار کاروبار کو فیر باو کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے گر رہیں دیادہ میں داخل ہونے سے دوک دیا۔ بجرت کا بہ قافلہ پھر بعن دوستان کی طرف چل پڑے گئر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے گر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے گر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے گر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے گر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے گر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے ہے گر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے ہے گر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے ہیں والے ہور جائی نقصان ہوا وہ دیان سے باہر ہے۔ ہیں حرب سے باہر ہے۔ ہی تھی تھیں۔ اس طرح مسلمانوں کا جو مالی اور جائی نقصان ہوا وہ دیان سے باہر ہے۔ ہی تھی تھیں۔ اس طرح مسلمانوں کا جو مالی اور جائی نقصان ہوا وہ دیان سے باہر ہے۔ باہر ہے۔ باہر ہے۔ تا کہ ایس تو تا کہ ایس تھر میں مرداد میان سے باہر ہے۔ باہر ہے۔ تاکہ ایس تا تا کہ تا کہ تارہ کر کر ایس تا تاکہ ایس کر کر مسلمانوں کا جو مالی اور جائی نقصان ہوا کہ وہ بیان سے باہر ہے۔

صوبہ سرحد کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی دردناک واستان جناب فارغ بخاری صاحب یوں بیان کرتے ہیں "علائے کرام اور مندونواز رہنمایان عظام نے مزید لکھتے ہیں کہ مسلمان مہاجرین کے قافے ٹڈی دل کی طرح کھیتوں اور میدانوں میں کھے آسانوں کے نیچ پڑے پڑے پڑے ہوک اور پیاس سے دم توڑنے گئے۔ عورتیں نیچ اور نوجوان ایک گلاس میں پائی اور ایک کھڑا روٹی کیلئے اپنی عزت ناموں اور عفت وعصمت تک بیچ پر مجبور ہو گئے۔ اب نہ تو وہ آ کے جانے کے قابل شے اور نہ چیچے لو شنے کی سکت رکھتے تھے۔ (تحریک آزادی اور با چا فان از فارغ بخاری)

یمی وہ خطرناک نمائج سے جن کیے کیلئے پر مہر علی شاہ گواڑوی پر جماعت علی شاہ علی پوری اور امام احمد رضا جیسے اکا ہرین نے '' تحریک ججرت' کی مخالفت کی تھی اور فرمایا تھا کہ لوگو! ہندوستان ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کا بھی اپنا ملک ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے اس جس کی آبیاری کی ہے۔ اسے '' وارالحرب' قرار دے کے ججرت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو کہ انگریزوں کی آمہ سے قبل اس ملک کے حکران سے جبرت کرنے غیر ملکی حکمرانوں کی حکومت کو شلیم کرلیا ہے۔ آؤ! ہندوستان سے جبرت کرنے نے بیمائے اس کی آزادی کیلئے جنگ ائریں۔ اس وقت اگر چہ امام احمد ضا کی بیمائی سے بیمائی کرنے کے بیمائی اس ملک کے کھرانوں کی حکومت کو شلیم کرلیا ہے۔ آؤ! ہندوستان سے جبرت کرنے کے بیمائی اس کی آزادی کیلئے جنگ ائریں۔ اس وقت اگر چہ امام احمد ضا کی بیمائی کرنے کے بیمائی اور گزری تھی لیکن بعد میں چیش آنے والے خالات نے یہ بات بیمن لوگوں کو نا گوار گزری تھی لیکن بعد میں چیش آنے والے خالات نے یہ بات

اس سلسلہ میں ہم صرف دواصحاب کی دائے بیش کر کے بات کو محقر کرتے ہیں۔
جناب محم علی جراغ صاحب لکھتے ہیں کہ 'اس نازک صورت حال میں واحد شخصیت مولانا
احمد رضا خالن کی ہے جس نے مسلمانوں کی کئی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا اور انہوں نے
اسلامی نقطہ نظر سے کسی ملک کے دارالحرب ہونے کے بارے میں اہم معلومات فراہم
کیس۔ ان کے خیال میں غیر شقسم ہندوستان میں مسلمانوں کا پورا پورا حق تھا۔ انہوں
نے ایک ہزار سال سے زیادہ یباں کامیاب حکومت کی تھی۔ مولانا احمد رضا بر بلوی
مسلمانوں کے اس حق سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں سے۔ کیونکہ دہ جھتے سے کہ
ملک کو دراصل '' دارالحرب' قرار دے کر ترک موالات کر جانا ایک طرح کا کمزور
احتجا جی عمل تھا اور اس طرح ہجرت اور ترک موالات کر جانا ایک طرح کا کمزور
سے بردار ہو جاتے ہے۔ ایس صورت احوال ہندولیڈروں اور کا گمریس کیلئے تو
سود مند تھی۔ وہ اس طرح تن تنہا حکمران اگریزوں سے کسی طرح کی سودے باذی

(مجلّه اوج الا مورقر ارداد پاکستان کولڈن جو ملی نمبر)

کوڑ نیازی بھی اپ مقابلہ میں اس موضوع پر امام احمد رضا کو خرائ تحسین پیش کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ''تحریک اجمد حت کا منطقی نتیج تھی کہ ہندوستان ''دارالسلام'' ہے یا''دارالحرب''۔ امام احمد رضا اسے دارالحرب قرار نہیں دیتے تھے۔ وہ جانے تھے کہ اس سے مسلمانوں کیلئے سود کھانا تو جائز ہو جائے گا گر بجرت اور تکوار اٹھانا ان پر لازم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کو''دارالسلام'' مانے تھے کہ سینکٹرول برس سے مسلمان اس پر حکمران رہے تھے۔ اب بھی اس سرز مین میں اس تھا اور مسلمانوں کو دینی فرائفن کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہتی۔ چرت ہے کہ جو لوگ آگریز مسلمانوں کو دینی فرائفن کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہتی۔ چرت ہے کہ جو لوگ آگرین میں ہندوستان کو وارالحرب قرار دینے پر مصر سے 'آئے ہندوران میں اسے

## 3- تحريك گاؤكشي

ہندوؤں کی سیاسی چالوں کے پیش نظر اسلامیان ہندا کئر مشکلات کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ کیونکہ مکار ہندومخلف حیلے بہانوں سے اسلامی عقائد پر دارکرتا رہا ہے۔ اس کی تنگ ذہنیت کی وجہ ہے ہی مسلمانوں نے الگ مملکت حاصل کرنے کیلئے جدوجہد کا آغاز کیا تھالیکن برشمتی ہے بچھ نام نہاد مصلحین قوم برعم خود قیادت کے دعویدار بن کر الل کفر کے معادن اور دست و بازو بنتے رہے اور اس کیلئے انہوں نے اپنے ایمان کے مقام کو بھی نہ بہجانا۔

اس سے پہلے آپ " در تحریک خلافت" ، " و تحریک ترک موالات " اور " تحریک بجرت" میں اس گروہ کی سازشیں ملاحظہ فرما بچکے جیں اور اب چند تا بیخی حوالے مزید چیش خدمت ہیں کہ ان نیشنلٹ علاء نے کس طرح ذاتی مفادات کے عوض ایمان اور قوم کو ہندو کے ہاں گروی رکھنے کی کوششیں کیس۔ ایک وقت آیا جب گاندھی نے ایک نئی سیاسی جال چلی اور مسلمان لیڈروں کو اعتماد میں لے کر ہندوستان میں گائے کی قربانی سے منع کردیا گیا۔ اس پر نام نہاو مسلمان رہنماؤں نے بھی شعارُ اسلام سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ بلکہ اس کیلئے عام مسلمانوں کو ترغیب دی جانے گی۔ چنانچہ مولانا

مبداہ برای برد ہی جیسے عام دین اپنے کو سے میں بر بربر مائے ہیں کہ اب سمانوں ہ مقد م فرض بیہ ہے کہ وہ گائے کی قربانی سے احتر از کریں۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ کروڑوں ہندو بھائیوں کے جذبات کا احتر ام ضرور کی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کا واجب العمل فرمان یہی ہے'۔

ای طرح ابوالکلام آزاد کا ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ ''اس تمام (گائے کی قربانی) قضیہ کاحل صرف اس بات میں ہے کہ ہر مخص اپنے حقوق پر زور دینے کے بجائے اپنے فرائض کی تحکیل کیلئے تیار رہے۔

(ما به تامه كنز الايمان "تحريك بإكستان نميز")

برصغیر کے نامور حکیم محمد احمل خان صاحب نے دیمبر 1919ء میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جارصفحات پر مشتمل خطبہ صدارت پڑھا۔ اس میں مسکد قربانی پر بحث کرتے ہوئے حدیث شریف کو بدل کر پیش کیا گیا اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ طبی نقط نظر سے گائے کی قربانی ترک کردیں۔

(تحريك آزادى اورسواد اعظم از دُاكثرمسعود احمه)

کیم اجمل خان کے اس اقدام پرخصوصی طور پر اعلیٰ حضرت کے پیروکار جوش میں آگئے۔ چنا نچ سب سے پہلے خلیفہ اعلیٰ حضرت پروفیسر محمد سلیمان اشرف بہاری نے مسلم یو نیورٹی علی گڑھ سے حکیم صاحب کی اس غلطی پر گرفت کی اور اپنی مشہور کتاب "الارشاد' میں اس کا رد کیا۔ اس طرح ایک اور وہ سرے برزرگ مولانا عبدالقدیم بدایونی نے گاندھی کے نام کھلی چھٹی میں حکیم صاحب کا تعاقب کیا۔ پروفیسر سلمان اشرف فرماتے ہیں۔ کہاتے ہیں۔ کہا اجلاس ہوا۔ اس موقع فرماتے ہیں۔ کہا تھا تے ہیں کا رکنان جعیت سے درخواست کی کہ گائے کی قربانی کی مخالفت سے دست بردار ہو جا کیں گے گرکا گرکی سے درخواست کی کہ گائے کی قربانی کی مخالفت سے دست موصوف نے مسئلہ قربانی پر اپنا رسالہ "الارشاد" (1920ء) چیش کیا جو تین ماہ کے اندر تین برار کی تعداد میں شائع کرایا گیا۔ (تح یک آزادی اور سواد اعظم از ڈاکٹر سعوداحم)

علائے حق کی مزاحمت کے باوجود مسٹر گاندھی کی اس تحریک نے اپنا اثر دکھایا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے وہ بات بتائی کہ مسٹر گاندھی سے پہلی ملاقات کا ہم پر سیاثر ہوا کہ ان کے خاندان سے گائے کی قربانی موقوف ہوگئی۔

(اشرف الارشادازيروفيسر محدسليمان اشرف بحوالة تحريك آزادي بندادر سواد اعظم)

ای طرح خواجہ حسن نظامی بریلوی جن سے ملاقات کیلئے مسٹر گاندھی خودان کے مکان پر گئے تھے اس مسئلے پر مسٹر گاندھی کے ہم نوابن گئے۔ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہندو ہمارے پڑوی ہیں اور گاؤکشی سے ان کی دل آزادی ہوتی ہے لہذا مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں اور اس کے عوض دوسرے جانوروں کی قربانی کافی سمجھیں۔ چاہے ہندو خلافت میں ہمارے کام میں ہمارے مددگار رہیں یا نہ رہیں ہم کواس کی بچھ پروائیس کرنی جا ہے کیونکہ مسلم قوم احسان کی تجارت نہیں کرتی۔

(ترك كا دُكْ ازخواجدس نظامي والوي بحوالة فريك أزادي منداورسواواعظم)

پروفیسرمجرمسعود احمد صاحب نے مولوی انوار الحن کی کتاب '' تجلیات عثانی'' کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعیت علائے ہند نے 1921ء میں اپنے ایک اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمان گائے کی قربانی کے بجائے جمیز بکری کی قربانی کی کریا ہے۔ کہ جمیز بکری کی قربانی کے بائے جمیز بکری کی قربانی کیا کریں۔ (کموبات امام احمد منامع تقیدات و تعاقبات از ڈاکٹر مسعود احمد)

ان طالات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسٹر گاندھی اور دیگر ہندوستانی مشرکین کی خوشنودی کیلئے اسلامی نام نہاد رہنمایانِ قوم و صاحبانِ جبد ودستارکس قدر عاجزانہ کردارادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہول نے خداکی رضا کے بجائے ہندو سے روا داری اوران کی خوشنودی کومقدم سمجھا۔

اب ذرامسٹرگاندھی کا موقف بھی و کھے لیجے۔ 1918ء بیں اس نے جوالفاظ کے تھے آئیں ماہنامہ "طلوع اسلام" لا ہور نے یول نقل کیا ہے کہ ایک ہندو بھی ہندوستان کے طول وعرض میں ایبانہیں تھا جواٹی سرز مین کوگاوکٹی سے آزاد کرانے کی امید نہ رکھتا ہو۔ ہندؤ عیسائی یا مسلمان کوتکوار کے زور سے بھی مجبور کرنے سے تامل نہیں کرے گا کہ

وه گا و کشی بند کردیں۔ (تحریک آزادی ہنداور سواد اعظم از ڈاکٹر مسعود احمد)

ای طرح مداری میں کا گریس کے ایک اجلاس (1927ء) میں جب گائے کی قربانی اور مجد کے سامنے باجا بجانے کے سوال پر ایک فیصلہ ہونے نگا تو اگر جہ کا گریس اسے منظور کر چکی تھی گر بقول مولا نامحہ علی گاندھی نے کہا کہ میں رات بھراس الجھن میں گرفتار رہا۔ اس طرح تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں بجائے معین ومددگار بننے کے اور رکاوٹ بن جاؤں گا۔ گائے کا مسکداییا ہے جس پر نہ میں نہ کوئی اور ہندورضا مند ہوسکتا ہے۔ بن جاؤں گا۔ گائے کا مسکداییا ہے جس پر نہ میں نہ کوئی اور ہندورضا مند ہوسکتا ہے۔ (قائدائظم اور ان کا عہداز رئیس احمد جعفری)

ای طرح ایک دوسری جگہ گاندھوی فلسفہ ظہور پذیر ہوتا ہے کہ گائے کی حفاظت دنیا کیلئے ہندوازم کا تخفظ ہے اور ہندوازم اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک گائے کی حفاظت کرنے والے ہندوموجود رہیں گے اور اس کی حفاظت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کیلئے جان تک قربان کردی جائے۔

( قائد اعظم اور ان كاعبد بحواله ماه تامه كنز الايمان "تحريك ياكستان ثمير")

ایسے عالم میں جب ہرطرف اتفاق واتحاد کے نام پر اسلامی شعار کو منانے کیلئے ایر کی چوٹی کا زور لگایا جارہا تھا' مشرکین ہند کے ساتھ ساتھ رہنمایان اسلام بھی معروف کار شے تو پھر کس کی جرائے تھی ان صاحبانِ قلم وقرطاس کا مقابلہ کرے۔ لیکن ہمارے سراس وقت فخر سے بلند ہو جاتے ہیں جب ہمیں حضرت مجد والف ٹانی کی طرح ٹائب امام اعظم سرتاج اہل سنت مجد و مائے حاضرہ و سابقہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ''افس الفکر فی قربان البقر'' (1880ھ) کی تکوار ہاتھ میں لیے تن تنہا وشمنان اسلام سے جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاضل بریلوی کے جہاد کا ہی تیجہ ہے کہ آج برصغیر میں گائے کی قربانی اسلام کے عظیم شعائر کی حیثیت سے جاری ہے چنانچہ جب یہ طوفان بلا خیز زوروں پر تھا تو مختلف اطراف سے فقاد کی طرف سے ایک استفاء خوان بلا خیز زوروں پر تھا تو مختلف اطراف سے فقاد کی طرف سے ایک استفاء تر تیب دے کرعاناء کے پاس بھیجی گئیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے ایک استفاء مرتب کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں نے بھی عبارتیں کا کھر کرعاناء کے پاس بھیجیں۔ سب

بن رف مل میروسی لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت جواب دیئے۔لیکن امام اہل سنت نے اپنی شان سے قرآن وسنت کے مطابق جواب ارسال فرمایا اور برملا کہا کہ

" … ہم ہر ذہب و ملت کے عقلاء سے دریا نت کرتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں خافین کے ڈرسے گاؤکشی قطعاً بند کردی جائے اور بلحاظ ناراضی ہندود اس فعل کو شریعت ہرگز اس سے باز رہنے کا ہمیں تھم نہیں دہی۔ یک قلم موقوف کیا جائے تو کیا اس میں ذلت اسلام مقصود نہ ہوگی۔ کیا اس میں خواری و مغلوبی سلمین نہ بھی جائے گی۔ کیا اس وجہ سے ہنود کو ہم پر گردنیں دراز کرنے اور اپنی چیرہ دہی پراعلی درجہ کی خوشی ظاہر کرکے ہمارے نہ ہب و اہل نہ ہب کے ساتھ شانت کا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ کیا بلاوجہ اپنے لیے واہل نہ ہب کے ساتھ شانت کا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ کیا بلاوجہ اپنے لیے ایسی ذلت اختیار کرنا ہماری شرع مطہرہ جائز فرماتی ہے؟ حاشا و کلا ہرگز ایسی ذلت اختیار کرنا ہماری شرع مطہرہ جائز فرماتی ہے؟ حاشا و کلا ہرگز ایسی ہرگز نہیں۔ نہ یہ متوقع کہ دکام وقت صرف ایک جانب کی پاسداری کریں اور دوسری طرف تو ہین و تذ کیل روار کھیں۔''

(رسائل رضوبه جلدنمبر2)

امام الل سنت کے مضمون کا یہ ایک اقتباس پیش کیا گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے غیرت اسلام اور عظمت شعار اسلام کے تحفظ کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ کی قتم کی منافقت یا وروغ محوئی سے کام نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ازیں ہندوستان میں جب بھی بھی اسلام کے خلاف سازش ہوتی تو فاضل بریلوی کے خلفاء و تلاندہ نے سیسہ پائی ہوئی دیوار بن کرمقا بلہ کیا۔ چتا نچہ فاضل بریلوی ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کی اس کا کرمقا بلہ کیا۔ چتا نچہ فاضل بریلوی ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا کیا تھی باتی رکھنا واجب ہے۔ (الطاری الداری)

۔ کاندھی کے دست راست پنڈت سیاد یو نے 27 نومبر 1920 و کو متھر امیں اپنی تقریر کے دوران کہا:

"جب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوگا جس قدرقوانین ہم بناسکیں سے بناکیں

گے۔ گاؤکشی کا مسئلہ ہندوستان میں نہایت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری متواتر درخواستوں کے باوجوداس بارے میں برٹش گورنمنٹ نے بچھ بیں کیا۔ تنہا کا ٹھیا وار میں بہت ک گائیں فرخ ہوتی ہیں۔ جب قانون سازی کی قوت ہمارے ہاتھ میں آگے گی تو ہم فوراً یہ طے کردیں گے کہ ہندوستان کے اندرگائے کی قربانی نہ ہواورا گرتم ہماری مدد کروتو ہم دنیا بھر میں روک سکتے اندرگائے کی قربانی نہ ہواورا گرتم ہماری مدد کروتو ہم دنیا بھر میں روک سکتے ہیں۔ تم میں یہ قوت ہے جو جا ہو کرڈالو۔ اگرتم اپنے لیڈروں پر بھروسہ کرو ہیں۔ تم میں یہ قوت ہے جو جا ہو کرڈالو۔ اگرتم اپنے لیڈروں پر بھروسہ کرو ہیں۔ تم میں یہ قوت ہے جو جا ہو کرڈالو۔ اگرتم اپنے لیڈروں پر بھروسہ کرو

(ماہنامہ کنزالایمان 'تحریک یا کستان نمبر'')

اب سوچنے والی بات میہ ہے ایک طرف ہندو میداعلان ہوے فخر سے کررہے تھے
کہ ہم برصغیر سے نکل کر پوری دنیا میں گاؤکٹی پر پابندی لگادیں سے اور دوسری طرف کی
مسلمان رہنما خود ہی ان کی منزل آسان کرنے کیلئے معاون و مددگار بن رہے تھے۔
جیسا کہ مندرجہ ذیل تاریخی حوالہ ہے آشکار ہے۔

مشہور دیوبندی مولوی عبید الله سندهی این سرگزشت میں لکھتا ہے:

" میں نے امیر امان اللہ خان (وائی افغانستان) سے کہا کہ افغانستان میں اعلان کر دو کہ گاؤکشی افغانستان میں منع ہے۔ میرے کہنے پر امیر امان اللہ خان نے کہا کہ افغانستان میں منع ہے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے ایک تقریر میں کہا کہ افغانستان میں گاؤکشی منع ہے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے ایک تقریر میں کہا کہ مسلمانوں میں اگر امیر امان اللہ خان جیسے قانونی بادشاہ ہوں تو ہماری گائیں ذرح ہونے سے نے جائیں گے۔ (مولانا میداللہ مندمی کی سرگزشت)

یہ نتھے وہ حالات بن میں ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیشہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہی فیصلہ دیا اور مجھی کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے شریعت کے احکام کی تاویل نہیں گی۔

۔ آخر میں بیوض کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ اگر برصغیر کے اندر اٹھنے والی تحریکوں کے بیر اسلام کی اندر اٹھنے والی تحریکوں کے بید بہلو اجا گرند کیے جاتے اور جس طرح مشرکین کا ہر تھم تسلیم کیا جارہا تھا' بدترین

اعلیٰ حفرت اعلیٰ سرت ﴾ وشمنان اسلام کومنیررسول تاییخ پرلاکر بھایا جارہا تھا تو آج ہمارے خطہ بیں اسلام کی صحیح مشکل اسلام کومنیررسول تاییخ پرلاکر بھایا جارہا تھا تو آج ہمارے خطہ بیں اسلام کی صحیح شکل تلاش کرنامشکل ہوتی۔ یہ امام اہل سنت کی سیاس بصیرت ہی تھی کہ آپ نے چوکھی لڑائی لڑی۔ انگر بیز 'ہندو اور اس کے ایجنٹوں سے تنہا مقابلہ کیا اور اس وقت تک لڑت رہے رہے جب تک حق کو فتح حاصل نہ ہوئی۔ بعد میں جب تحریک آزادی اپن منزل کے قریب پہنچی تو اس کی قیاوت بھی اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں کے ہاتھ بیس تھی 'جبکہ مدرسہ وی بند کے 'منیشنلٹ علماء دین' ہندو کے دسترخوان پرآتے تھے۔ ویو بند کے 'منیشنلٹ علماء دین' ہندو کے دسترخوان پرآتے تھے۔ (امام احمر رضا اور الی تح یک از مروار محمد اکرم بڑ بحوالہ ماہا سہ جہانِ رضا کا ہمور مارچ 1996ء)



# اعلیٰ حضرت کے بقیبہ حالات

### سعادت حرمين شريفين:

اعلیٰ حضرت بُرَاتُ نے 1295 ہے/ 1878ء میں اپنے والدین کریمین کے ہمراہ فریضہ کج اوا کیا اور مدنی سرکار کو نین کے تاجدار احمد مختار حبیب کردگار صلی علیہ النفار کی بارگاہ بیک پناہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی جس سے دلوں کو نور آ تھوں کو سرور اور ایمان کو جلالمتی ہے۔ سب کا دیکھنا حقیقت میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نبی آ خر الزمان تا تیج کو صحابہ کرام وی تیج نور کے دیکھا اور جھٹلانے والوں نے بھی حضرت الوبکر صدیق نے دیکھا اور ابوجہل نے بھی۔ کیا ان سب کا دیکھنا ایک جیسا تھا؟ ہرگر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے آ ب کو جیسا جانا اور مانا اس ویسا ہی دیکھا۔ آپ قدرت کا حقیقت یہ ہے کہ جس نے آ ب کو جیسا جانا اور مانا اس ویسا ہی دیکھا۔ آپ قدرت کا ایک شفاف ترین آ کہنے ہیں۔ اس عارف کا مل اور اہل نظر نے آپ کو بیجان لیا تھا اور آ کی شفاف ترین آ کہنے ہیں۔ اس عارف کا مل اور اہل نظر نے آپ کو بیجان لیا تھا اور مسلمانوں کو یہی درس دیتے رہے تھے کہ وہ بھی ای نظر سے مولائے کا کتات مغر موجودات منبع فیوض و برکات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کے روضہ انوار کو دیکھا موجودات منبع فیوض و برکات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کے روضہ انوار کو دیکھا کریں۔ یعنی

ماجيو آؤ شہنشاه کا روضه ديکھو کعبہ تو دکھ چکئے کعبے کا کعبہ دیکھو

 اعلی حضرت اعلی میرت ﴾ الله حضرت اعلی میرت ﴾ کان تھا' مگر الوداع کہتے وقت دل ایبا بے قرار ہوا کہ صبر وضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کے فرز واپس آئے والدہ صاحبہ سے اجازت کی اور پھر واپس جاکر اسی جہاز پر بھائی صاحب کے ساتھ جج وزیارات کوروانہ ہو گئے۔شاید اسی موقع پر بیشعر کہا ہوگا:

ے جان و دل ہوش وخرد سب تو مدینے ہینچے تم نہیں طبتے رضا سارا تو سامان گیا

حرمین شریفین کی بید دوبارہ حاضری فیبی تھی کیونکہ اس میں حق و باطل کا تاریخی فیصلہ ہونا تھا۔ بید حاضری اس لئے مخصوص تھی کہ جن لصوص دین کی آب تر دید کرتے رہے تھے اور کسی طرح باز نہ آئے تو مسلمانوں کو اُن کے شر سے محفوظ رکھنے لیمی خیر خوابی اسلام و مسلمین کی خاطر 1320ء میں اُلمعتمد المستند میں حکم شرع بیان کرتے ہوئے اُن علائے سوء کی تحفیر کا شری فریضہ اوا کیا تھا، قسامِ ازل کو بیہ منظور تھا کہ آپ کے اُس فتوے کی تصدیق و تائیہ بارگاہ رسالت یعنی دیار رسول سے ہوجائے۔ چنانچہ علائے حرمین شریفین نے آپ کے فتوے کی تصدیق کی اُس کے متعلق تقاریظ کھیں جن علائے حرمین شریفین نے آپ کے فتوے کی تصدیق کی اُس کے متعلق تقاریظ کھیں جن کے مجموعے کا تاریخی نام ' حسام الحرمین علی مخر الکفر والیمن' (1324 ھے) ہے۔

ای مبارک موقع پر الدولة المکید بالمادة الغیبید بیسی بے مثال تالیف منصر شهود پر جلوه گر ہوئی۔ ہندی اور خبری دہائیوں نے شریف کمہ کے در بار میں مسلم علی بیش پیش کیا ہوا تھا۔ مفتی احناف شیخ صالح کمال کی بریشہ (التونی 1325 ہے/1907ء) کی خدمت میں دہابید کی جانب سے پائچ سوال چیش ہو چکے تھے۔ مفتی احناف کا درجہ اُن درجہ اُن درجہ اُن شریف کے بعد دوسرا شار ہوتا تھا۔ موصوف نے وہ سوال اعلیٰ حضرت بریشہ کی خدمت میں چیش کئے تو آپ نے حالت بخار میں بغیر کسی کتاب کا سہارا لئے آٹھ خدمت میں چیش کئے تو آپ نے حالت بخار میں بغیر کسی کتاب کا سہارا لئے آٹھ کمنٹوں کے دوران فصیح عربی زبان میں علم غیب جیسے اہم دینی اور علمی موضوع پر کئی سو منول سے دوران فصیح عربی زبان میں علم غیب جیسے اہم دینی اور علمی موضوع پر کئی سو منول کے دوران فصیح عربی زبان میں علم غیب جیسے اہم دینی اور منگرین کا تو ایسا منہ بند ہوا مند ترز جواب لکھے کہ علمائے کہ آگشت بداندان رہ سے اور منکرین کا تو ایسا منہ بند ہوا کہ دو میاکت و مہوت ہوگر رہ صحے۔ یہ مایہ نازعلمی شاہکار اور تا تید ایز دی ونظر عنایت کہ دو میاکت و مہوت ہوگر رہ صحے۔ یہ مایہ نازعلمی شاہکار اور تا تید ایز دی ونظر عنایت

مصطفوی کا زندہ ثبوت ستر سال سے لاجواب ہے اور قیامت تک لاجواب ہی رہے گا کیونکہ اَلْاسْلَامٌ یَعْلُوُ وَلَا یُعْلٰی۔" اسلام غالب ہی رہتا ہے بیمغلوب ہونے کے لئے نہیں ہے'۔

سے رسالہ شریف مکہ کے دربار میں مکرین و معاندین کے زوہرو مولانا شخ صالح کمال قاضی مکہ کرمہ نے پڑھ کرسایا۔ اُس وقت مکرین شان رسالت کی جو زوسیای ہوئی وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ علائے مکہ کرمہ اور اُن کے بعد علائے مہینہ منورہ اور اُن کے بعد علائے مہینہ منورہ اور اُن کے بعد دیگر بلا و وامصار کے علائے کرام و مفتیانِ عظام نے اِس رسالے پر دھوم دھام سے سالہا سال تک تقاریظ لکھیں اور ارسال فر مائیں۔ اہام احمد رضا خال بر بلوی کو ظیم و جلیل خطابات سے نواز ااور حربین طبیعین کے علائے کرام نے جو پورے عالم اسلام کے جلیل خطابات سے نواز ااور حربین طبیعین کے علائے کرام نے جو پورے عالم اسلام کے لیے قابل تعظیم و لائق احترام بین آپ کا عدیم النظیم اعزاز و اکرام کیا۔ آپ کو ناویہ روزگار سرمایہ افتحار مربائہ جمتو الہی کی روزگار سرمایہ افتحار مربانہ العلماء فقیہ اعظم محقق بگانہ محافظ شانِ رسالت جمتو الہی کی اور اجازی ایام المسنت اور مجد و دین وطت کے القاب سے طقب کیا۔ آپ سے سندیں اور اجازیس لیں۔

یک وہ مبارک موقع تھا جب رسالہ مبارکہ ' کفل الفقیہ الفاھم فی ادکام قرطاس الدراھم' کی تھنیف عمل میں آئی۔ نوٹ اُن دنوں ایک ٹی ایجاد تھی۔ عالم اسلام کے علائے کرام ومفتیان عظام اِس کے بارے میں تبلی بخش شری تھم معلوم نہ کر پائے تھے۔ اہام احمد رضا خاں بریلوی کی محققانہ عظمت اور علمی وسعت علائے حرمین اور خصوصا علائے کہ مکرمہ پر واضح ہو چی تھی۔ موقع غنیمت جان کر مکہ معظمہ کے دوعلاء نے لوٹ کے متعلق بارہ سوال آپ کی خدمت میں چیش کردیے۔ اُن سوالوں کے جو محققانہ جوابات تحریر کے گئے وہ ایک رسالے کی صورت میں ' دکھل الفقیہ' کے نام سے جمع کیے جوابات تحریر کے گئے وہ ایک رسالے کی صورت میں ' دکھل الفقیہ' کے نام سے جمع کیے حوابات تحریر کے گئے دہ ایک رسالے کی متعدد تھیں کیں اور مفتیان عظام نے اپ پاس کے علام نے اپ پاس کے حالے کر مین نے اِس رسالے کی متعدد تھیں کیں اور مفتیان عظام نے اپ پاس رکھیں۔ نوٹ کا صیح تھی مشری معلوم کرکے پورے عالم اسلام کو اس پریشانی سے نجات رکھیں۔ نوٹ کا صحیح تھی مشری معلوم کرکے پورے عالم اسلام کو اس پریشانی سے نوٹ دیے والا صرف اہام احمد رضا خان بریلوی ہے' آپ سے پہلے دنیا کے کسی عالم سے نوٹ

عشق رسول تافيظ

قرآن مجد فرقان حميد بربان رشيد مين الله تبارك وتعالى ارشاد فرما تا ب:
إِنْ كُنْتُمْ تُحِيدُونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ
"اَكُرْتُمْ مِحِهِ (الله ) مع مجت كرنا جائيت بوتو مير مصبيب پاك سے مجت
كرو"۔

حضور مَن اللهُ فرمات مين:

لَا يُؤْمِنُ آحَدُ كُمْ حَتَى آكُونَ آحَبَ اللّهِ مِنْ وَاللّهِ وَوَلَيْهِ وَالنَّاسِ

" میں سے کوئی شخص اس وقت تک کال مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ استے مال باپ بیش بیٹ بیٹوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔"

( ميح بخارى: كتاب الايمان 7/1 ميح مسلم: كتاب الايمان 49/1 منن ابن مادد: باب فى الايمان م 8 ' سنن نسائى: كتاب الايمان: 232/2 مفكلوة المعانع: كتاب الايمان م 12)

ال سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی سے مجت کرنے کا ذریعہ یہ کہ حضور مُلَا یُڑا سے محبت کی جائے اور یکا سی اسلمان بنے کا معیار یہ ہے کہ والدین اوال واور تمام لوگوں سے زیاوہ رسول اللہ مُلِیْ اسے محبت کی جائے۔ گویا نبی اکرم مُلِیْ اسے محبت کرنا بی اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت میں ہوئی اگرم مُلِیْ اُلی سے بناہ عشق اور محبت تھا۔ آ ب حضور مُلیْنی اللہ علیٰ حضرت میں متعزق سے وہ آپ پر کی محبت میں متعزق سے وہ آپ پر الکل صاوق آتی ہے۔ آپ کی زعدگی کا اصل مقصد بی عشق رسول مُلی اللہ تھا۔ آپ سے بالکل صاوق آتی ہے۔ آپ کی زعدگی کا اصل مقصد بی عشق رسول مُلی اللہ تھا۔ آپ سے عاشق رسول اور عشق رسول ہائی کی ایک مجھلتی ہوئی سمع سے۔ 14 شعبان المعظم عاشق رسول اور عشق رسول ہائی کی ایک مجھلتی ہوئی سمع سے۔ 14 شعبان المعظم

1286ء کے صدی سے 1286ء سے 25 صفر المظفر 1340ھ / 1921ء تک نصف صدی سے زائد عرصہ آب مسلمانانِ عالم کو مجت کے جام پلاتے رہے کیونکہ اسلام کی جان اور روح کی ہے۔ اس کے آپ بارگاہ رسالت میں یوں اپنی تمنا پیش کرتے ہیں:

ے کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ سید ایک جان فدا دو جہاں فدا دو جہاں فدا دو جہاں میں ہیں جی کھرا دو جہاں سے کھی نہیں جی کھرا کروڑوں جہاں نہیں کی کھرا کروڑوں جہاں نہیں

امام احمد رضا بریلوی بریند کا بیمشن آپ کی تصانیف کے ذریعے آج بھی جاری ہے۔ آپ کی تصانیف کے ذریعے آج بھی جاری ہے۔ آپ کی تقانیف کو ڈر و ہے۔ آپ کی تقانی اور ساتی کو ٹر و ہے۔ آپ کی تقانی رہیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا:

بہ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام عاشقال احمد رضا خال قادری

جب دوسری مرتبه اعلیٰ حَصرت اُلِیَا قائد کونین تَالِیْ کی بارگاہ اقدی واثور میں عاضر ہوئے تو شوق دیدار کے ساتھ مواجبہ عالیہ میں درود شریف پڑھتے رہے۔ امید تھی کہ ضرور سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معطر پسینہ مالی اُلِیْ عزت افزائی فرما کیں سے کی مضرور سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معطر پسینہ مالی اُلِی فرما کیں ہی کی جس کا کیکن پہلی شب بھیل آرزونہ ہو گئی۔ ایس وحسرت کے عالم میں ایک نعت کی جس کا مطلع ہے ہے:

وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں مقطع میں عاشق مصطفیٰ کا ناز ایک جلیل القدر والی کا عرفان پھر ہے کسی ومحروی کا اظہار کچھ عجب انداز لیے ہوئے نظر آتا ہے۔عرض کرتے ہیں:

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ ہے کئے بڑار پھرتے ہیں

مواجه شریف میں بینعت عرض کی اور مؤدب و منتظر بیٹھ گئے قسمت جاگئ حجاب اٹھا اور عالم بیداری میں حضور اقد ک تائیل کی زیارت اور جمال جہاں آرا کے دیدار سے شرف باب ہوئے۔

ے تبولیت کی ہے جس کو دربار رسالت میں رضائے احمد مختار یا احمدرضا تم ہو

آپ کا اللہ تعالی اور نبی اکرم ٹافیل کی محبت میں سرشار ہونا ایک عالم بلکہ خالفین کے نزویک بھی مسلم ہے اور محبت وہ نازک اور لطیف جذبہ ہے جو محبوب کی شان میں تو بین تو کیا کسی ادنیٰ سی ہے اولی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمدرضا میں ہے اولی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمدرضا میں ہے اولی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمدرضا میں ہے اولی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمدرضا میں ہے اولی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمدرضا میں ہے اولی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمدرضا میں ہے اولی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمدرضا میں ہے ہوں نہیں دوسیت کے الفاظ ملاحظہ ہوں فرماتے ہیں :

"جس سے اللہ ورسول کی شان میں اوٹی توجین پاؤ کھر وہ تمہارا کیما ہی پارا کیوں نہ ہو فورا اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا ہمی عمل کیوں نہ ہو ای کھو کھو کھو کھر تمہارا کیما ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپ اندر سے اسے دودھ سے کھی کی طرح نکال کر بھینک دؤ ۔

اعلیٰ حضرت میشد سے عشق رسول کی ایک اور جھلک ملاحظہ ہو۔ ملفوظات میں جہاں ولادت کی تاریخوں کے متعلق فر مایا وہاں سیجمی کہا:

" بحد الله الرقلب کے دوگر بے کیے جائیں تو خدا کی تشم! ایک پرلا الله الا الله لکا الله الا الله لکھا ہوگا اور دوسرے پرمحدرسول الله لکھا ہوگا۔ (جل جلالہ وصلی الله تعالی علیه وعلیٰ اله واصحلیہ ویارک وسلم)۔

مفتی اعظم شنرادهٔ اعلی حضرت مولانا شاه محد مصطفی رضا خان بریلوی برداه است بخصی والد بزرگواری طرح فرمایا اور کیاخوب فرمایا:

ے خدا ایک پر ہو اور اک پر محمد اگر قلب اپنا دو یار کروں میں ا

تعظیم سادات:

عشق کی صدافت اور پختگی جمبی ہے کہ جس کو بھی مجبوب سے نسبت ہواس سے محبت رکھے اور اس کا ادب واحترام بجالائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور دوسر ہے۔ اسلا ف کرام رسول اللہ طافی کے اہل قرابت کی محبت و تعظیم میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ یہی نبیس بلکہ آٹار و تبر کات کی تعظیم کا بھی انہوں نے عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔ انہی عرفاء کی نبیس بلکہ آٹار و تبر کات کی تعظیم کا بھی تعظیم سادات کے شواہد سے لبریز ہے۔ انہیں کے اتباع میں امام احمد رضا کی زندگی بھی تعظیم سادات کے شواہد سے لبریز ہے۔ انہیں اپنے آتا سے نسبت رکھنے والی جاتی پھرتی یہی یادگاریں نصیب تھیں اس لیے ان کی عرب و تکریم میں کوئی کی بھلا کیسے روار کھتے آل نبی کے بارے میں فرماتے ہیں:

۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

یہاں مخضراً چندوا تعات کی روشی میں آپ کی تعظیم آل رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو دیدہ عبرت وبصیرت سے پڑھنے کے قابل ہیں۔

مولانا سید شاہ ابوسلمان محمد عبدالمنان قادری ایک بار طاقات اور کچھ مسائل حل کروانے کیلئے آئے شے ان کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت بن تو کو جب معلوم ہوا کہ بیفتیر سادات میں سے ہے تو آپ نے بڑی عزیت بخشی اور جملہ شکوک چند منٹول میں اس طرح رفع کردیئے کہ کویا شکوک بھی پیدا ہی نہ ہوئے سے مجرا خلاق کا یہ عالم کہ دو دن مجھے آپ کے اخلاق کر بیانہ نے روکے رکھا۔ ان دنوں اس فقیر نے بہت کچھ فیوش و برکات حاصل کے رخصت ہوتے وقت مجھ روپے جو اللہ آبادی آ ہدورفت میں صرف ہو سکتے سے بلکہ کچھ زائد ہی مرحمت فرمائے میں نے ابادی آ ہدورفت میں صرف ہو سکتے سے بلکہ کچھ زائد ہی مرحمت فرمائے میں نے انکار کیا تو فرمایا بیتو آپ کے گھر کے عنایت کردہ ہیں آئیس لے لیجئے تو فقیر نے وہ رقم لے لئے۔ بعد وصال چند بارع س میں حاضری ہوئی اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی روحانیت نے اپنے فیوش و برکات سے محروم ندرکھا۔
 د منرت کی روحانیت نے اپنے فیوش و برکات سے محروم ندرکھا۔
 د منرت کی روحانیت نے اپنے فیوش و برکات سے محروم ندرکھا۔
 د مناسک سیدزادے اعلیٰ حضرت کے بہاں ملازم ہوئے۔ جب سیادت کاعلم

ہوا تو گھر والوں کو تا کید کر دی کہ شغرادے سے خدمت نہ لی جائے اور جو کچھ دینے کا وعدہ ہو چکا ہے بطور نڈر پیش کیا جائے نہ بطور اجرت کچھ دنوں بعد وہ سید زادے چلے گئے کیونکہ بے محنت رقم لیما پہند نہ آیا۔

- 3- جب میلاوشریف وغیرہ کا تیرک تقییم ہوتا تو سادات کرام کو دوہرا حصہ دیا جاتا ایک

  بارسید محمود جان صاحب کو غلطی ہے ایک ہی حصہ پہنچا۔ اعلیٰ حضرت کو علم ہوا تو

  تلافی میں باصرار پوری ایک سینی پیش کی اور اپنے خادم کے ذریعے ان کے گھر

  تکر بھیجوں کی
- 4- مکان کا ایک حصر تغیر کی وجہ سے لوگون کی آ مد ورفت کیلئے مردانہ قرار پایا مستورات دوسرے مکان میں بھیج دی گئیں۔ بعد تغیر پھر ختقل ہو گئیں۔ ایک سید صاحب جو اس مکان میں بہلے مورد خاص و عام ہونے کے دفت تشریف لاچکے تئے مستورات کے آئے کے بعد بھی ناواقعی میں آ گئن تک چلے آئے باہر کے خدام بھی کہیں جاچکے تئے اس لیے کوئی بتانے والا بھی نہ ملا۔ آئیں احساس ہوا کہ یہ مکان اب زنانہ ہو گیا تو بہت شرمندہ ہوئے اعلیٰ حضرت کی نظر بڑی تو سمجھ کئے اس این پاس بھا کر باتوں میں نگالیا اور اس طرح دل جوئی فر مائی کہ ان کا احساس ممان اللہ اور اس طرح دل جوئی فر مائی کہ ان کا احساس ممان اللہ ا

آل رسول کے قلب پر ندامت خاتمی کا اثر دیکھنا بھی اس عاشق رسول کو کوارانہ ہوا اور الیمی ٹاز برداری فرمائی کہ ماشاءاللہ۔

5- ایک سید صاحب کی آ واز کانوں میں پڑی ''دلواؤ سیّد کو'۔ ای ون اخراجات کی رقوم مولانا حسن رضا خان نے لاکر دی تھیں۔ پورا بکس لے جا کر پیش کیا' جس میں چھوٹے بڑے نوٹ اٹھنیاں' چونیاں روپے پیسے دوسو کے قریب تھے۔ سید صاحب بغور دیکھتے رہا درصرف ایک چونی لے لی۔اعلیٰ حضرت نے کہا حضور!

سجی حاضر ہے۔ فرمایا: بس! اس کے بعد گھر والوں کو تا کید کر دی کہ سید صاحب نظر آئیں تو ایک چونی حاضر کر دی جائے۔ آئیس ما تینے کی ضرورت نہ پڑے۔

نظر آئیں تو ایک چونی حاضر کر دی جائے۔ آئیس ما تینے کی ضرورت نہ پڑے۔

تعظیم سادات سے اعلی حضرت میند کی زندگی مین وشام معطر ہے کوئی لکھے تو کہاں کل کھے۔ ان کا جلوہ ان کے صاحبز ادے مفتی اعظم ہند مولا نا شاہ مصطفیٰ رضا خان میند کی زندگی میں سینکڑوں حضرات بچشم خود ملاحظہ کر چکے جیں عشق رسول ہو تو تعظیم آل رسول خود بندہ ہو جاتی ہے سادات کرام تو جزوبدن ہیں۔

امام احمدرضا نے آتار مبارکہ کی تعظیم میں بھی رسالے کھے ہیں۔ "بدر الانور فی آداب الآثار" اور" شفا الوالیہ فی صور الحبیب وحزارہ ولغالیہ" قابل دید ہیں۔ صرف عشق و محبت ہی نہیں بلکہ علم وشریعت کی زبان میں آثار کی تعظیم کو مرلل فرمایا ہے اور عام طور سے جو فشکوک وشبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سے جو فشکوک وشبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سے آداب ومسائل اور افراط و تفریط کے بین صدود شرعیہ بھی کھی ہیں۔

#### قوت ايماني اوريقين كامل:

ولی اور صوفی کے لئے لازی شرط ایقان وایمان جی عامة الناس سے زیادہ کائل ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے "آلیٰدیْن المنوا و کائوا یَتَقُون" جی ذکر فرمایا ہے۔ یہ رسوخ و یقین اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی جی نظر آتا ہے۔ ان کے افکار وعقائد یقین محکم بنیادوں پر قائم جیں۔ خواہ وہ اصول ہوں یا فروئ گر جوعقیدہ حقہ وہ رکھتے جی اس محکم بنیادوں پر قائم جیں۔ خواہ وہ اصول ہوں یا فروئ گر جوعقیدہ حقہ وہ رکھتے جی اس میں رائع و منحکم جیں اور بیا اسحکام صرف علم سے ہرگز پیدائیں ہوتا اس کیلیے عرفان ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت بہنیا کے توکل علی اللہ کے چندواقعات ملاحظہ ہوں۔

1 - ایک مرتبہ کی غریب کے ہاں وعوت میں گائے کے گوشت کے کباب تیار کیے گئے صاحب غانہ سے اور کوئی چیز طلب نہ کی اور وہ تی کباب کھا لیے۔ اس دن سے صاحب غانہ سے اور کوئی چیز طلب نہ کی اور وہ تی کباب کھا لیے۔ اس دن سے مسوڑھوں میں ورم ہوگیا اور اتنا بڑھا کہ بات چیت بند ہوگئ کان کے پیچھے مسرڑھوں میں ورم ہوگیا اور اتنا بڑھا کہ بات چیت بند ہوگئ کان کے پیچھے کا گئیاں نمودار ہوگئیں ساتھ ہی بخار آگیا۔ ان دنوں پر بلی شریف میں طاعون کی گئیاں نمودار ہوگئیں ساتھ ہی بخار آگیا۔ اس نے یہ کیفیت و کھی کر کہا: یہ وہ می ہو وہ تا ہون کہ یہ بات غلط وبا چینی طاعون۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: میں خوب جانتا ہوں کہ یہ بات غلط وباتی جان ہوں کہ یہ بات غلط وہ کی خان ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: میں خوب جانتا ہوں کہ یہ بات غلط

ہے۔نہ جھے طاعون ہے ندانشاء اللہ بھی ہوگا۔اس کیے کہ میں نے طاعون زرہ کو و کھے کر بار ہاوہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضور من این نے فرمایا کہ جو شخص کسی بلا رسیدہ کو و کمچے کریہ دعا پڑھے گا اس بلا ہے محفوظ رہے گا۔ دعا ہیہے: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ

خَلَقَ تَفُضِيلًا ۚ .

اعلیٰ حضرت طاعون کے کئی مریضوں کو دیکھے کریہ دعا پڑھ بھکے تھے اور انہیں یقین صاوق تھا کہ بیمرض مجھے لاحق نہ ہو گا۔ چنانچے رات کے آخری جھے میں بے جینی برطی تو

ٱللَّهُمْ صَدِّقِ الْحَبِيْبَ وَكَذِّبِ الطَّبِيْبَ

"اے اللہ اینے حبیب کریم الفیظم کی بات سی کر دکھا اور طبیب کی ہات

اتے میں جیسے کسی نے وائیں کان کے قریب منہ کرکے کہا: کالی مرج اور مسواک استعال كرو ـ ان دونول چيزوں كا استعال كرنا تھا كەكلى بجرخون آيا اورطبيعت بحال ہو حمى اورطبيب كوبيغام ججوا دياكم آب كاوه طاعون دفع موكيا-

2- اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ جج پر مھئے تو وہاں طبیعت خراب ہو گئی۔محرم کے آخرى دنوں میں طبیعت تھيك ہوئى تو آب نے حمام میں عسل فرمایا۔ باہرآ ئے تو كيا و يكھتے ہيں كد كھٹا جھا كئ ہے۔حرم شريف تك چہنچتے چہنچتے بارش شروع ہو گئی۔ معا آب کواکی حدیث یاد آسٹی که 'جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ "آپ نے ای دفت جمر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا ' بخار مردی کی وجہ سے مجرلوث آیا۔مولانا سیداساعیل صاحب نے بخار دیکھ کرفر مایا كداكك ضعيف حديث كيلية آب نے اپنى جان كو تكليف وى ہے۔ اعلى حضرت نے جوجواب دیا وہ آب زرے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا:"حدیث ا الرجه معيف يا الله تعالى سے اميرتو توى ہے۔

3- ایک روز مولوی محمد حسین صاحب (موجد طلسی پریس) کے والد ماجد جوعلم نجوم میں كامل اور اس فن كے ماہر تھے۔اعلى حضرت كے پاس آئے تو آب نے ان سے وریافت فرمایا: فرمائیے! بارش کا کیا اندازہ ہے؟ کب تک ہو گی؟ انہوں نے ستاروں کی وضع ہے زائچہ بنایا اور فرمایا کہ اس مہینے یانی نہیں ہے۔ آئندہ ماہ میں ہو گا۔ یہ کہد کر وہ زائجہ اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھے کر فرمایا: الله کوسب قدرت بے جا ہے تو آج بارش ہو۔ انہوں نے کہا یہ کیے ہوسکا ہے؟ آپ ستاروں کی وضع کونہیں ویکھتے۔حضرت نے فرمایا کہ میں سب ویکھے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کے داشتے اور اس کی قدرت کو بھی و کھے رہا ہوں' پھراس مشکل مسئلہ کو بوں سمجھایا کہ سامنے کلاک تکی ہوئی تھی۔اعلیٰ حضرت نے ان سے یو جھا وفت کیا ہے؟ بولے: سوا گیارہ ہیج ہیں۔فرمایا: بارہ بجنے میں المنتی در ہے۔ بولے: یون گھنشہ حضرت نے فرمایا: اس سے قبل؟ کہا: نہیں! ٹھیک بون گھنٹہ۔اعلیٰ مصرت اٹھے اور بڑی سوئی کو تھما دیا۔فورا ٹن ٹن بارہ بجنے کے۔حضرت نے فرمایا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ٹھیک بون محنشہ بارہ بجنے میں ہے۔ بولے کہ آپ نے اس کی سوئی کھسکائی ہے۔ ورندائی رفتارے پون محنث بعد ہی بارہ بیجے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اس طرح رب العزت جل جلالہ قاور مطلق ہے کہ جس ستارے کو جس وفت جاہے جہاں جاہے پہنچا دے۔ وہ جاہے تو ایک مهیندایک مفتدایک دن کیا املی بارش مونے کے۔ اتنا زبان مبارک سے نكلنا تفاكه حارول طرف مست كمنكمور كمثاآ محى اوريانى برست لكا ۔ فلنی رکھتا ہے ان اسباب پر اپی نظر

اور مومن کی ہے نظر خالق اسباب بر

4- صدیث شریف میں ایک دعا ہے کہ متی برسوار ہوتے وقت برسولی جائے تو خرق ے حفاظت رہے گی۔امام احمد رضا قدس سرہ نے پہلے ج میں جہاز پرسوار ہوتے ونت وه دعا بره لي تقى ما ته من والدين مونه مي يتحد مندر من سخت طوفان

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت 🏖 ہ کیا۔لوگوں نے کفن پہن لیے۔ تین دن مسلسل طوفان جاری رہا اور بیجنے کی کوئی اميد نه ربي \_ اعلیٰ حضرت ِفرماتے ہيں: والدہ ماجدہ سخت پریشان ہوئیں \_ ان کا اضطراب و مکھ کر بے سامختہ میری زبان ہے لگا: آپ اطمینان رکھیں۔خداکی تسم! یہ جہاز نہ ڈو بے گا۔'' میں صدیث یاک کے وعدۂ صادقہ پرمطمئن تھا۔ پھر بھی قتم كِ نَكُلَ جِائِے سے مجھے اندیشہ ہوا تو معاً حدیث مادا آگئ مَنْ يَنَالَ عَلَى اللّٰهِ یگذبه حضرت عزت کی طرف رجوع کیا ادرسر کاررسالت سے مدد مانگی۔ \_آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب تشتی شہی یہ جھوڑی کنگر اٹھا دیے ہیں وہ ہا دمخالف جو تبین دن سے بقوت چل رہی تھی۔ بحمہ اللہ گھڑی مجر میں موتوف ہو

حمی اور جہاز نے نجات یائی۔

ہے جوہودوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

تقوي ويربيز گاري

ا مام احمد رضا كى بورى زند كى شر بعت مصطفىٰ وسنت مصطفىٰ عليه التحية والنتاء كى يابندى ے آراستہ ہے۔ ان کے تقوی کی شان بری بلند و بالا ہے۔ چند واقعات بیش کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ وہ تقوی بی ہیں ورع کی بلندمنزل برفائز تھے اور اِن أَوْلِيَا لُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ كَمِطَا بِنَ مَتَى كَالِ اورولى عارف تقيد

1- امام احمد مضاكى زندكى كا آخرى رمضان 1339 هديس تقا اس وقت ايك توبريكى شریف میں سخت مرمی تھی دوسرے عمر مبارک کا آخری حصد اور ضعف و مرض کی شدت۔شریعت اجازت وی ہے کہ شخ فانی روزہ ندر کھ سکے تو فدیہ دے اور ناتواں مریض کو اجازت دیتی ہے کہ قضا کرے لیکن امام احمدرضا کا فتوی اینے ليے مجھ اور بن تھا جو در حقیقت فتوی تہیں تقوی تھا۔ انہوں نے فرمایا: بریلی میں شدت كرما كے سبب ميرے ليے روزے ركھنامكن نبيس كيكن بہاڑ برخھنڈك ہوتى ہے۔ یہاں سے بین ال قریب ہے بھوالی بہاڑ برروزہ رکھا جاسکتا ہے میں وہاں

جانے پر قادر ہوں لہذا میرے لئے وہاں جاکر روزے رکھنا فرض ہے چنانچہ رمضان وہیں گزارااور پورے روزے رکھے۔

2- سیدایوب علی رضوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت قبلہ کی بارگاہ میں ایک مخص حاضر ہوا اور بدا ہوائی پیروں والی ایک کوری ہانڈی پیش کی حضور نے فرمایا: كيے تكليف فرمائى؟ انبول نے كہا كەحضوركوسلام كرنے كيلئے حاضر ہوا ہول\_ حضور جواب سلام فرما كر بچھ درير خاموش رہے اور پھر دريا فت فرمايا: كوئى كام ہے؟ انہوں نے عرض کیا: کی منہیں حضور المحض مزاج بری کیلئے آیا تھا۔ ارشاد فرمایا: عنایت و نوازش! قدرے سکوت کے بعد حضور نے پھر فرمایا: کچھ فرمائے گا۔ انہوں نے پھرتفی میں جواب دیا۔اس کے بعد حضور نے وہ مانڈی مکان میں بھوا دی۔ اب وہ صاحب تھوڑی در کے بعد ایک تعویذ کی درخواست کرنے لگے۔ حضور نے ارشادفر مایا کہ میں نے تو آب سے تین مرتبہ دریافت کیا مرآب نے تجهدنه بتایا۔ اچھا! تشریف رکھیے اور اینے بھانج علی احمد خان سے تعویذ منگوا کر ان صاحب كوعطا فرمايا اورساته بى حاجى كفايت الله في حضور كا اشاره يات بى مكان سے بانڈى سامنے ركھ دى اور قرمايا: اس بانڈى كوساتھ ليتے جائے۔ميرے یہاں تعوید نہیں بکا۔ انہوں نے بہت معذرت کی محر آب نے قبول نہ فرمایا بالآخروہ بیجارے صاحب اپی شیری واپس لے محتے۔

3- شربیشرائل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان بریشد 29 شعبان المعظم 1337 ها اپنا عینی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خط بیل اعلیٰ حضرت بریشد این القابات کے ساتھ ' صافظ' ملاحظہ فرما کر آبدیدہ ہو گئے خوف خدا سے ول کانپ اٹھا فرمایا:

''میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میراحشر ان لوگوں میں نہ ہو' جن کے بارے میں قرآن عظیم فرما تا ہے: یُسِحِبُّون آن یُہ حُسمَدُوا بِمَالَمُ یَفْعَلُوا لِیمَن وہ اس پند کرتے ہیں کہ ان کی ایک خوبیاں بیان کی جا کیں جوان میں نہیں ہیں۔' اس کے بعد آپ نے حفظ کرنے کا ارادہ پختہ کرایا اور کم دمفیان المبارک سے حفظ

شروع كيا اور 30 رمضان المبارك كوبمع دورقر آن شريف مكمل حفظ كرليا \_ مراجعات مراجعة الم

نماز بإجماعت كاابتمام

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز حضروسفر' صحت وعلالت ہر حال ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری خیال کرتے ہتھے۔ نیز چونکہ آپ کی تحقیق کے مطابق چلتی ریل میں نماز اوا کرناورست نہ تھا کیونکہ نماز کے لئے "استقرار علی الارض" حتی الامکان ضروری ہے اس کے کہیں بھی روائلی سے قبل جس گاڑی میں سفر کرنا ہوتا اور جس گاڑی ہے والیس کا قصد ہوتا کیا نچوں نمازوں کا وقت جس جس اسٹیشن پرشروع ہوتا اور جس جس المتیشن تک رہنا' ان جگہوں پرنشان اوقات وے دیا جاتا اور وقتوں کے نام لکھ دیئے جاتے اس کے لئے ضروری تھا کہ ٹائم ٹیبل متکوا کر گاڑیوں کے زینے کے اوقات و مقامات معلوم کیے جاتے بھر بمطابق قواعد علم ہبیت ان جگہوں کا طول وعرض معلوم كركے اوقات صلوة نالے جاتے جب اس طرح تمل طور پر اطمینان ہو جاتا كه اس سغر میں سب نمازیں اوا ہوسکیں گی۔ تب مصم قصد فرماتے اور کسی سے تشریف آوری کے کئے وعدہ کرتے سب لوگ اس مقررہ نقشے کے مطابق ایک دو اسٹیشن پہلے سے وضو کرکے تیار رہنے اور جب وہ اشیش آتا جہاں نماز کا ونت لکھا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ۔ سفر میں جا کرسب نمازوں کوادا کرنا دشوارتو کیا ناممکن تھا۔خصوصاً لیےسفروں میں تاہم آب جماعت سے نماز ادا کرنے کوضروری خیال فرماتے اور اس پر بختی سے عامل متع الرحمى كادى سے منزكرنے ميں اوقات نماز اسمين يرند ملتے تو اس كارى يرسنرند فرماتے بلکہ دوسری گاڑی اختیار فرماتے یا نماز با جماعت کے لیے اسٹیشن بر اُتر جاتے اوراس کاڑی کوچھوڑ دیتے اور نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد جو کاڑی ملتی بقید سفراس

ایک برا عجیب منم کا واقعہ ہے کہ جب آخری سفر جج وزیارات کے لئے 1323 ھ میں پروگرام بنا تو صورتحال کچھ بول تھی کہ اگر آگر و اشیشن پر گاڑی بدلتے تو نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز نہ ملتی لیکن گاڑی ریزروکرا لینے کی صورت میں بدلنے کی ضرورت

نہ پرتی بلکہ سینڈ کلاس کا وہ ڈہ ہی کاٹ کر جمبئی والی گاڑی میں جوڑ ویا جاتا اور نماز با جماعت مل جاتی ۔ اب باوجود یکہ حضورت تنہا تھے اور گھر کے لوگوں میں ہے کوئی بھی ساتھ نہ تھا کہ وہ سب پہلے ہے ہی جمبئی روانہ ہو چکے تھے صرف ایک خادم جاتی کفایت اللہ اور شاگر دمولوی نذیر احمد جو اس زمانے میں علم تکمیر و جفر سیھ رہ تھے آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے دوسو پنیتیں روپے تیرہ آنے میں سینڈ کلاس کا ایک ڈبدر بررو کرالیا تھا۔ اس کے باوجود کہ نبھے میاں (برادر اصغر) نے اس کی مخالفت بھی کی حضور اپنے دونوں بھائیوں کی بات صد ہے ذیادہ مانے تھے اور ان کی دل شخی نہیں چاہتے تھے مرف کر نماز کے معاطے میں ان کی مخالفت کی بھی انہوں نے پروانہیں کی اور ایک کثیر رقم صرف کر کے صرف نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے لیے سینڈ کلاس کا ایک ڈبہ بر لی شریف ہے بہئی تک ریز روکر کے سفر اختیار فرمایا ، جب گاڑی آگرہ پنچی اور حضور نے نماز با جماعت ادا اور کی اس میں جا رہا ہوں '۔

اگرچہ یہ بھی ہوسکا تھا کہ اعلیٰ حضرت آگرہ میں سفرقطع فرما دیتے اور نماذ کے لیے
اس گاڑی کو چھوڑ دیتے پھر کسی دوسری گاڑی میں سوار ہو کر بمبئی تینچے لین اس صورت
میں جس جہاز سے صاحبزادہ صاحب اور گھر کے لوگ جارہے سے وہ جہاز نہ ملکا اور اس
طرح گاڑی ریزرو کروا لینے سے نماز با جماعت بھی ادا ہوگی اور بمبئی سے سب عزیزول
کا جہاز میں ساتھ بھی ہو گیا۔ غرض انہی مسائل کی وجہ سے اعلیٰ حضرت سفر بہت کم
کرتے۔ گویا کرتے ہی نہ تھے اگر عام مشائخ کی طرح سیروسیا حت میں وقت صرف
کرتے تو مریدین سے ہی فراغت نہ ہوتی۔ علاوہ بریں حضور اس قدر سادہ وضع میں
کرتے تو مریدین سے ہی فراغت نہ ہوتی۔ علاوہ بریں حضور اس قدر سادہ وضع میں
دہنے کہ کوئی شخص یہ بھی خیال نہیں کرسکنا تھا کہ مولانا احدرضا خال جن کی شہرت شرق
سے غرب اور شال سے جنوب تک ہے بہی ہیں۔

كرامات:

كرامت اگر چه اولياء الله كيلئه نه باعث افخار نه اعلى حضرت كيلئے سبب عزو وقار

1۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید بااخلاص امبدعلی خان مجینسوڑی شریف کے رہنے والے تھے۔ شکار کے بہت شائق تھے۔ انفاق سے ایک دن شکار کو مکئے تو گولی بجائے شکار کے آ دمی کولی اور وہ مرکبا۔ پولیس نے مقدمہ قائم کر دیا اور آل ثابت ہونے پر بھانسی کی سزاسنائی گئی۔ بھانسی کی تاریخ سے پہلے ان کے رشتہ دار آخری ملاقات کیلئے جیل میں مجتے۔ انہوں نے ویکھا کہ امجدعلی خان کے چبرے پر کسی فتم کی بریشانی کے نشانات نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے امجدعلی خان کی بدیفیت و کھے کر اس سے یو جھا کہ تہمیں دو دن کے بعد بھائی دے دی جائے گی۔ تمر ہم تہارے چبرے براس کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ امجدعلی خان نے جواب ویا کہ میرے پیرومرشد اعلی حضرت مولانا احمدرضا خان بریلوی مجھے خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ انگریزی عدالت تم کو بھالی نہیں دے سکے گ ۔ دوسرے روز امبرعلی خان کی والدہ اے جیل ملنے کیلئے گئی۔ والدہ کے ول میں میانس کا خیال آتا تو بہت روتی ۔حوصلہ مند بیٹے نے بورے اعتاد کے ساتھ والده كوبتايا كمرجه ميانى نبيس موكى اور بين انشاء اللدكل ناشته آب كے ساتھ كھر ر آ کر کروں گا۔ بیانی کی مقررہ تاریخ پر میج سورے اے جیل سے نکال کر میانی کے تخت پر کھڑا کر دیا اور ہوچھا: این آخری خواہش بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا: ابھی میرا ونت نہیں آیا وہ جیرت سے مند تکنے لگے کہ عجب دیوانہ ہے۔ تختہ وار پر کھڑا کیا جاچا ہے جان جانے میں صرف پھندا تھیننے کی در ہے اور کہتا ہے ابھی میرا وفت نہیں آیا۔اتے میں ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا اور دور سے ہی ہے کہہ ر ما تھا كەرك جاۋر جب وہاں بہنجا تو معلوم ہوا كەملكە وكثورىيد كى تاج يوشى كى

خوشی میں انگریز حکومت نے کئی مجرموں کو عام معافی دے دی ہے۔ ان میں امجد علی خان بھی شامل تھا۔ ان کو اتارلیا گیا گھر آ کر دیکھا تو لاش لانے کی تیاری ہو رہی خان بھی شامل تھا۔ انہیں دیکھ کرسب جیرت زدہ رہ گئے۔ امجد علی نے کہا:
میں نہ کہتا تھا کہ مجھے بھائی نہ ہوگی اور میں ناشتہ آپ کے ساتھ آ کر گھریر کروں
گا۔

- 2- حاجی کفایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے ایک دن دو پہر کو ایک جگہ وغوت تھی میں ہمراہ تھا۔ واپسی میں تائے والے سے فرمایا اس طرف فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل! مجھے جمرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور کسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا؟ ای جمرت میں تھا کہ تا نگہ مندر کے سامنے پہنچا۔ دیکھا کہ ایک سادھومندر سے فکا اور تا نگہ کی طرف دوڑ آ آ پ نے تا گھ رکوا دیا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں پچھ با تیں ہوئیں جو دیا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں پچھ با تیں ہوئیں جو میرک بچھ سے با ہرتھیں۔ پھر وہ سادھومندر میں چلا گیا۔ ادھر تا نگہ بھی چل پڑا تب میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا فر مایا: ابدال وقت۔ عرض کی مندر میں! فر مایا:
  - 3- سید ابوب علی رضوی بیان کرتے ہیں کہ مکان کلان جہاں بعد میں حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رہنے گئے ہے۔ اس کی شالی و بوار برسات میں گر گئی تھی عارضی طور پر بردے کا اہتمام و انتظام کرلیا گیا تھا۔ اس طرف ایک غیرمسلم کا مکان تھا۔ یک مکان اعلی حضرت قلد میم آبائی مکان تھا اور پہلے اعلی حضرت قبلہ مکان تھا۔ یک مکان میں تشریف رکھتے ہے۔ مسئلہ قربانی بقرکی وجہ سے خالفت کی بنا پر رات کے وقت اعلیٰ حضرت پر ایک غیرمسلم نے اس طرف سے تملہ کرنا چاہا مگر جب اس طرف سے تملہ کرنا چاہا مگر بسب اس طرف آنے کا قصد کرتا تو ایک شیر کو زیر دیوار گشت کرتے ہوئے پاتا بالا خر اپنے ادادے سے بازر ہا۔ سے کو حاضر خدمت ہوکر معانی چاہی اور سارا بالا خر اپنے ارادے سے بازر ہا۔ سے کو حاضر خدمت ہوکر معانی چاہی اور سارا

#### ۔ تیرے اعدا میں رضا کوئی بھی منصور ہیں

5- اعلیٰ حضرت بھیڈ ایک بار پہلی بھیت سے بر کی بذریدریل جارہ ہے۔ راستہ میں نواب بنج کے اشیش پرایک دومنٹ کے لیے ریل رُک مفرب کا دقت ہو دِکا تھا، حضور ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے بلیٹ فارم پر اُترے باتی سب ساتھی پریشان ہے کہ ریل چل جائے گو تو کام خراب ہوگا، لیکن آپ نے اطمینان کے ساتھ اذان دلوائی اور جماعت شروع کردئ آپ کی دیکھا دیمی اور بھی بہت سے لوگ ریل سے اُتر کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ اُدھر سے گاڑی کا ہارن نکا ہارن نک میا نی ٹی نے جھنڈی ہلا دی۔ اُدھر ڈرائیور انجن چلاتا ہے تو محسوں کرتا ہے کہ جام ہو چکا ہے بار ہا کوشش کرنے کے بعد ول کی سلی کے لئے گاڑی کو ایک مرتبہ جام ہو چکا ہے بار ہا کوشش کرنے کے بعد ول کی سلی کے لئے گاڑی کو ایک مرتبہ جیجے دھکیلا تو بیچھے ہوگئی گراس جگہ جہاں پہلے تھی وہاں آ کرائے گئ اب تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بیچھے کو تو گاڑی چلتی ہے گرآ گئیں چلتی اور اگر چلتی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بیچھے کو تو گاڑی چلتی ہے گرآ گئیں چلتی اور اگر چلتی وہائی تا ہے تو میں اور اگر چلتی وہائی ہوگئی اور اگر چلتی اور اگر چلتی ہوگئی اور اگر چلتی کوئی اور اگر چلتی کوئی گاڑی گوئی گئی ہوگئی ہے گرآ گئیں چلتی اور اگر چلتی کے گئی اور اگر چلتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے گرآ گئیں چلتی اور اگر چلتی کوئی اور اگر جانے اور اگر چلتی ہوگئی ہے گرآ گئیں چلتی اور اگر چلتی کوئی اور اگر کی جلتی ہوگئی ہوگئیں جان ہوگئی ہوگئی

بھی ہے تو کچھ فاصلے پر جا کر پھر ڈک جاتی ہے۔ ٹی ٹی انٹیشن ماسر ' ڈرائیور اسپار وغیرہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں۔ ای اثناء میں ایک پنڈت کی نظر اعلیٰ حضرت اور آپ کے دیگر نمازی ساتھیوں پر پڑی تو وہ فوراً پکار اُٹھا کہ وہ دیکھوکوئی درولیش نماز پڑھ رہا ہے شاید ریل ای کی وجہ سے نہیں چلتی ! پھر کیا تھا اعلیٰ حضرت میں کے گردلوگوں کا ایک جم غیر جمع ہوگیا گر آپ نے اطمینان سے فارغ ہوکر دُعا ما تکی اور جیسے ہی ریل میں سوار ہوئے آٹر ریل گی اور جیسے ہی ریل میں سوار ہوئے تو ریل چل پڑی۔ ریل گا ڈی کا ڈرائیور جو کہ ہندوتھا اس واقعے سے سوار ہوئے تو ریل چل پڑی۔ ریل گا ڈی کا ڈرائیور جو کہ ہندوتھا اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور اگلے ہی دن ہر بلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر جمت متاثر ہوا اور اگلے ہی دن ہر بلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر جمت متاثر ہوا اور اگلے ہی دن ہر بلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر جمت متاثر ہوا اور اگلے ہی دن ہر بلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر جمت متاثر ہوا اور اگلے ہی دن ہر بلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر قبولِ اسلام کیا اور حلقہ ارادت میں بھی شامل ہوگیا۔

6- حضرت مولانا محمرا قبال احمد نوری (مؤلف متمع شبهتان رضا) بیان کرتے ہیں کہ عرصہ 20 سال کا ہوا کہ حاجی حسین احمد صاحب رضوی نے نجیب آباد میں اتفاقیہ ملاقات کے دوران ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ جب میں بریلی ہائی سکول میں پڑھ رہا تھا اور وہیں بورڈ تک ہاؤس میں رہتا تھا اور ہفتہ میں دو تین بار اعلیٰ حضرت تبله قدس مره کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ایک مرتبه میرٹھ کی ایک فیم ہرجگہ سے بیج جیت کر فائل میج کھیلئے بریلی آئی ہیڈ ماسٹر انگریز بھی ساتھ تھا۔ پہلے روز بریلی کی فیم تھیلی اور بیس ران بنا کر بوری فیم آؤٹ ہوگئی جس کے سبب بوی سراسيمكى بيدا موكئ اورجيتنے كاكوئى امكان ندر ما۔ اى روز نماز بعدمغرب ميں اور غلام جیلانی که ہم دونوں ہم سبق اور پیر بھائی تنے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرؤکی خدمت میں حاضر ہوئے ادر ساری کیفیت بیان کی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ میزٹھ اور بر ملی دونوں جگہ کے کھلتے والے بہی امید لیے ہوئے ہیں کہ جماری جیت ہوگی۔ پھر بریلی کے طلباء کی اگر کوئی امداد کی جائے جبکہ دونوں فریقین میں مسلم اور غیرمسلم طلباء موجود ہوں سے عرض کیا: ہاں حضور بات تو یہی ہے گر ماسر قرب محمد صاحب جوسید ہیں حضور انہیں خوب جانتے ہول کے۔فر مایا:

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_

ہاں! عرض کیا: وہ لڑکوں کو گیند بلا بھی کھلاتے ہیں اور ڈرل ماسٹر بھی ہیں۔ان کی تنخواہ میں پندرہ رو بیہ ترقی اس شرط پر قرار پائی ہے کہ بریلی والے جیت جائیں فرمایا به بات قابل غور ہے۔ارشاد فرمایا: اگر میرٹھ والول کے سولہ رن بنیں تو بریلی والوں کی جیت ہے عرض کیا جی حضور! اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ کل صبح جب بریلی سے اور کے کھیلئے کیلئے چلیں تو ان میں سے جومسلمان ہوں انہیں سکھا دیا جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم بڑھائیں اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر چھنگلیا سے شروع كرين اور تحهيئة عن بديانج حروف بين برحرف يزهة جائين اورايك ا کی انگلی بند کرتے جائیں پھرالٹے ہاتھ پر حتمقت تی بیجی پانچ حرف ہیں ہر ہر حرف براجتے جائیں اور ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں جب دونوں منصیاں بند ہو جا کیں تب سور وَ اَکْ مَ مَوَ کَیْفَ بِرُصیں جب مَدْ مِیْهِمْ بِرِ<sup>بِہِنِی</sup>ں تو اس کو دس بار رد حیں اور ہر بارسید ہے ہاتھ کی ایک ایک انگی کھولتے جائیں پھرالتے ہاتھ کی يهاں تك دس بارت وميهم بروصة ميں دسوں انگلياں كل جائيں كى پھر بقيدسورة بعجارة مِنْ سِيجِيْلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ بِرْهِكُرا بِي جَدْجاكر كُرْب موجائيں اور جولز كا كبر مصيكے اسے سكھادي كه برمرتبه طسم ينسفوون بره كر کیند سینے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ 16 رن بنا کرمیرٹھ کے وہ سب لڑکے آؤٹ ہو گئے جو تامعلوم کہال کہاں سے جیت کرآ ے تھے۔

میت کیا علی حضرت قدس مرہ کی فن ریاضی میں کمالی کہنے یا کرامت کہ آپ نے بھی اعلیٰ حضرت قدس مرہ کی فن ریاضی میں کا بھیتہ کیلئے ایک ایسا عمل عطا فرما دیا کہ اس عمل کے ذریعہ برقتم کے مقابلوں میں فتح حاصل کی جاستی ہے بعض عاملین نے اس پر بید کہا کہ کسی بھی قیمت پر میر کھ والوں کے سولہ رن سے زیادہ بن ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس عمل میں بھی ایک عجیب فلفہ اور تکو میں جھرت ہے کہ خوف جی اور تکو میں جھرت ہے کہ حوف جی اور تکو میں جھرت نے اس عمل عمل جو سے بین اور تکو میں جھرت نے اس عمل میں جھے حرف جی اس طرح کل ملاکر سولہ حرف ہوئے ایس اعلیٰ حضرت نے اس عمل کے ذریعہ بندش کر دی تھی لہذا سولہ دن سے آگے برحنا اور اس سے کم ہونا نامکن تھا۔

كرامات حسى كاتذكره يبيل ختم بوائبية بمن تثين رب كداصل كرامت استقامت علی الشریعہ ہے اس کے بعد اگر کوئی خارق عادت ثابت ہوتو یقینا کرامت ہوگی ورنہ استدراج میں داخل ہو گا اور امام احدرضا میند کی کرامت بیابھی ہے کہ ان کے خلفاءٔ تلاندهٔ اور مریدین اصحاب کرامت ہوئے۔حضرت صدر الشربیدمولانا امجدعلی اعظمی خاص اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلیفہ و مرید تنھے ان کی جامعیت شریعت و طریقت معروف ومشہور ہے۔ وصال کے بعد برسات کی وجہ سے مزاد شریف کا ایک حصہ کھل گیا یورا باغ خوشبو ہے معطر ہو گیا ، گھوی کے چھوٹے بڑے سب نے اس کرامت کا مشاہدہ کیا اور عینی شاہرین کا بیان ہے کہ میرخوشبونہ پہلے ہم نے کسی چیز میں یائی نہ بعد میں اس کی نظیر نظر آئی۔غیروں نے بھی دیکھااور برملااس کااعتراف کیا۔

اعلى حضرت كے خلف اصغر حضرت مفتی اعظم مندمولا تامصطفیٰ رضا خان مينيہ ملفوظات کے دیباچہ میں فرماتے ہیں۔صحبت بغیر رنگ لائے ہیں رہتی اور پھراحپوں کی محبت اور وه بھی کون۔ جنہیں سید العلماء کہیں تو حق بیاہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جنہیں تاج العرفاء كهيل تؤبجا ببهيس مجدد وفت اورامام الاولياء يستعبير كرين توضيح جنهيس حرمين طیبین کے علمائے کرام نے مدائے جلیلہ سے سراہا اور اند السید الفرد الامام کہا ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے آئیں اپنا شیخ طریقت بنایا۔ان سے سندیں لیں اجازتیں لیں انبیں اپنااستاد بنایا۔ پھرا یہے کی محبت کیسی بابر کت محبت ہوگی۔ پچ تو یہ ہے کہ محبت کی برکت نے انسان کر دیا۔ میری جان ان پاک قدم پرقربان جب سے بیقدم پکڑے آ تکھیں تھلیں اچھے برے کی تمیز ہوئی اپنا تفع و زیاں سوجھا۔منہیات سے تابہ مقدور احتر از كيا اور اوامر كى بجا آورى مين مشغول ہوا۔ (الملفوظ 4/1)

یہ اعتراف استفاضه کافی و وافی ہے اب آپ خود مفتی اعظم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی طریقت کے میزان پر تلی ہوئی زندگی اور کرامات وخوراق عادات سے بھری ہوئی زندگی۔جب زندگی کا بیرعالم ہے تو زندگی ساز كاعالم كيا موگا؟

حدثوبيه به كمولاناسيدوسي احدمحدث سورتي (استاذ صدر الشربعه بيانية) جواعلى حضرت قدس سرہ ہے عمر میں ہیں سال بڑے تھے۔مولا نامحمد اسحاق محشی بخاری کے تلمیذ صدیث حضرت مولا نا نصل الرحمٰن تمنّج مراد آبادی کے مرید رشید تنھے۔ وہ اعلیٰ حضرت ہے حصول فیض کا اعتراف مجھ عجب انداز میں کرتے ہیں جوان کی عالی ظرفی کے ساتھ امام احمد رضا قدس سرہ کا مقام بلند بھی بتاتا ہے۔حضرت محدث سورتی کے آخری شاگر د حضرت مولانا سیدمحمد صاحب میچوچیوی محدث اعظم بند میند سند اسین استاذ گرامی حضرت محدث سورتی قدس سره ہے ایک بار یو جیما که آپ کوشرف بیعت حضرت مولانا شاه فضل الرحمٰن منتج مراد آبادی ہے حاصل ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کر آ ب کا شوق جو اعلیٰ حضرت ہے ہے وہ کسی ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یاد ان کا تذکرہ ان کے فضل وكمال كا خطبدآب كى زندكى كيليئروح كامقام ركفتاب-اس كى كيا وجه ب فرمايا: صاحب زادے سب سے بری دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولوی محمد اسحاق محشی بخاری سے پایا اور وہ بیعت نبیں ہے جو سنج مراد آباد میں نصیب ہوئی۔ بلکہ وہ ایمان ہے جو مدار نجات ہے میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا اور میرے سینے میں بوری عظمت کے ساتھ مدینہ کو بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں اس کیے ان کے تذکرے سے میری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور ان کے ایک ایک لیحہ کواسے لیے مشعل ہدایت

محدث اعظم میحوجیوی میند فرمات بین : حضرت کا انداز بیان اور آ تکھیں پرنم مگر مجھے ایسامحسوں ہوا کہ واقعی ولی راولی می شتاسداور عالم را عالم می داند

(خطبه مدارت جشن ولادت اعلى حضرت منعقده المحمور)

اب غور کریں کہ ایک جلیل القدر ہستیوں کو آفناب و ماہتاب بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا۔ ایسے اکابر نے جس سے درس معرفت حاصل کیا ہواور وہ جس سے نبعت تربیت رکھتے ہوں وہ کتنا برا عارف کال ولی واصل صوفی صادق اور مرشد حاذق ہوگا۔ تج فرمایا مولانا عبدالعلیم صدیقی میرشی قدس سرہ نے:

یو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا جو موکز ہے حقیقت کا وہ قطب الادلیا تم ہو جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الادلیا تم ہو ہیں سیارہ صفت گردش کنال طریقت یال وہ قطب وقت اے سرمیل جمع ادلیا تم ہو

#### قوت حافظه كالكمال

1- اعلی حضرت کے ہم جماعت مولوی احسان حسین میندیسیان کرتے ہیں میں ابتدائی تعلیم (عربی) میں حضرت کا ہم سبق رہا ہون۔شروع ہی سے آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ استاذ صاحب ہے بھی رہع کتاب سے کم نہیں پڑھی۔ایک رہع استاذ صاحب سے پڑھنے کے بعد بقیہ تمام کیاب ازخود پڑھ کرسنا دیا کرتے تھے۔ 2- مولانا ظفر الدين بهاري برينية فرمات بين كه ايك دفعه اعلى حضرت پيلي بميت تشریف کے گئے اور حضرت مولانا وصی احمد محدث سورتی قدس سرہ کے مہمان موئے۔ اثنائے تفتکو 'العقود الدرية في سنقيح الفتاؤي الحامدية' كا ذكر موا۔ حضرت محدث سورتی نے فرمایا کہ میرے کتب خانہ میں ہے۔ انفاق وقت ہاوجود یکہ اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا اور ہر سال معقول رقم کی نئی کتابیں آیا کرتی تھیں گر اس وقت عقود الدربی منگوانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا: میں نے نہیں دلیھی جاتے وقت میرے ساتھ ویسے گا۔ حضرت محدث صاحب نے بخوشی قبول کیا اور کتاب لاکر حاضری کر دی مکر ساتھ فرمایا کہ جب ملاحظہ فرمالیں تو بھیج دیجئے گا۔ اس لیے کہ آپ کے ہال تو بہت کتابیں ہیں لیکن میرے، یاس میں گفتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتوی ویا كرتا بهول \_اعلى حضرت نے فرمایا: احجما! اى دن آپ كا واپسى كا قصدتھا تمرآ پ کے ایک جال خار مرید نے حضرت کی دعوت کی۔جس کی وجہ سے رک جانا پڑا۔ رارت کواعلیٰ حضرت نے عقو والدریہ کو جودوضخیم جلدوں برمشتمل تھی ملاحظہ فر مایا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر گاڑئی کا وقت تھا۔ بریکی شریف

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ = روائلی کا قصد فرمایا۔ جب اسباب درست کیے جانے کلے توعقود الدربیہ کو بجائے سامان میں رکھنے کے فرمایا کہ محدث صاحب کو دے آؤ۔ جھے تعجب ہوا کہ قصد لے جانے کا تھا واپس کیوں فرما رہے ہیں لیکن پچھ یو لئے کی ہمت نہ ہوئی۔حضرت محدث صاحب کی غدمت میں مئیں جاہی رہاتھا کہ اتفاقاً محدث صاحب اعلیٰ حضرت سے ملنے اور اسٹیشن تک ماتھ جانے کیلئے زنانہ مکان سے تشریف لارہے تھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا ہوا جملہ عرض کیا۔ پھر میں اس کتاب کو لیے ہوئے حضرت محدث صاحب کے ساتھ واپس ہوا۔حضرت محدث صاحب نے فرمایا کہ میرے اس کہنے کا کہ جب ملاحظه فرماليس تو بهيج ويجئے گا ملال ہوا كه اس كتاب كو واپس كيا؟ فرمايا: قصد بريكي ساتھ لے جانے کا تھا اور اگر کل ہی جاتا تو اس کتاب کوساتھ لیتا جاتا لیکن جب کل جانا نہ ہوا تو شب میں اور مجے کے وقت بوری کتاب دیکھے لی۔اب لے جانے کی ضرورت نہ ر ہی۔حضرت محدث صاحب نے فرمایا: بس ایک مرتبہ دیکھے لینا کافی ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اللہ تعالی کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین مہینہ تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہو کی فتوی میں لکھ دوں گا اور مضمون تو انشاء الله عمر بحر کیلئے محفوظ ہو گیا۔ مولوی محرحسین میرتھی میند بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ میں میرٹھ سے بریلی شریف میا تو معلوم ہوا کہ حضور کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹروں نے ملنے اور باتیں کرنے سے منع کر دیا ہے اس مجہ سے شہر سے باہر ایک کوشی میں مقیم میں اور وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں مگر چونکہ مجھے سے اوگ واقف ستھے مجھے پیته بتا دیا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ کوشی کا دروازہ بند ہے۔ دستک وجیئے پر ایک صاحب باہرآ ہے اور نام وغیرہ یو چھراندراطلاع کیلئے گئے۔ جب اجازت می تو آ کر دروازه کھولاتو دیکھا بڑا مکان ہے اور صرف ایک دوآ دمی ہیں۔ نماز مغرب پڑھ کر حضرت اقدس اینے بانگ پر رونق افروز ہوئے تو ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھ محصے۔اس کے بعد جارصاحب مولانامصطفیٰ رضا خان مفتی امجدعلی اعظمی مولانا

حشمت علی خان اور ایک صاحب اور عظ آئے اور پانگ کے پاس جوکرسیال

تحسیں ان پر بیٹھ گئے۔اعلیٰ حضرت نے ایک گڈی خطوط کی مولا نا امجدعلی کو دی اور فرمایا: آج 30 خط آئے تھے۔ ایک میں نے کھول لیا ہے یہ 29 س لیں۔ انہوں نے 29 خط گن کر ایک خط کھولا جس میں کئی ادراق پر چندسوالات تھے وہ سب سائے۔حضرت نے پہلے سوال کے جواب میں ایک فقرہ فرما دیا۔ وہ لکھنے لکے اور آلکھ کرعرض کی حضور! حضرت نے اس کے آگے ایک اور فقرہ فرما دیا وہ لكھنے ليكے اورلكھ كرعوض كى حضور! اى طرح اعلى حضرت سلسله دارة مي كا فقر و فر ما دیا کرتے۔ایک دوسرے صاحب نے ای دوران بی اپنا خط سنانا شروع کر دیا۔ جب بيرحضور كبتے وه رك جاتے اور جب بيفقره من كر لكھنے لكتے تو وه اينا خط سنانے کلتے۔ اس دوران ایک تیسرے صاحب اپنا خط سنانے لگے اور جتنا وقت دو''حضور!حضور!'' ہے بچنا اس میں اپنا خط سنانے کلتے۔ اب چوہتھے صاحب نے ان تینوں "حضور! حضور! حضور!" کے درمیان جو وقت بیا و مکھا تو اپنا خط سنانا شروع کردیا۔ بیہ دکھے کر مجھے حقیقتا پینہ آگیا اور ایک صاحب جو میرے قریب ای بیٹھے تھے ای حالت میں کھ مسئلے یو چھنے لگے۔جنہیں من کر مجھے بہت ملال ادر غصہ ہوا کہ اس شخص کو ایسی حالت میں سوال کرنے کا پہھے خیال نہیں۔ ممر اعلیٰ حضرت نے ذرہ تجربھی ملال نہ فرمایا اور بہت اطمینان سے اس کو بھی برابر جواب دینے رہے اور اس طرح 29 خطوط پورے کیے۔ بیس نے اپنی زندگی میں ایسے حافظ کا مالک نہیں ویکھا۔

4۔ اعلی حضرت کے شاگر درشید حضرت سید محد محدث کھوچھوی مینید جو اعلی حضرت سے فتو کی نولی فی کر بیت حاصل کررہے تھے فرماتے ہیں: ایک دفعہ ورا شت کی تقسیم کے سنسلے ہیں پندرہ واسطوں کے وارثوں کا ایک استفتاء آگیا۔ مجھے اس کی ترتیب اور جواب لکھنے ہیں دو را تھی اور ایک دن متواتر مجنت کرنا پڑی۔ عصر کے بعد ہیں آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوا تا کہ جو کچھ حساب میں کرچکا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کردوں اور جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہوا مطاح مجمی ہو

جائے۔ میں نے اپنا جواب آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا اور اُدھر آپ اپنی الكيول ير مجه حساب كيے جارہے تھے۔ ميں نے بورا استفتاء جوفل سكيب كاغذ کے دوسفوں پرمشمل تھا' پڑھ کرسنایا اور حصہ داروں کیلئے علیحدہ علیحدہ حصے کو ابھی تک بیان نہیں کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فلال حصہ دار کو اتنا حصہ اور فلال کو اتنا حصہ ملے گا۔ بیرو کیچے کر میری جیرائلی کی کوئی انتہا ندر ہی کہ جوحساب میں نے دو راتوں اور ایک ون میں لکھ کر ممل کیا وہ آب نے چندمنٹوں میں کرلیا جو بالکل

غرضیکہ ان کا حافظہ اور و ماغی باتیں ہم لوگوں کی سوج اور سمجھ سے باہر تھیں۔ حاضر د ماغی اورمسکت جوانی:

اعلیٰ حضرت کو خدا تعالیٰ نے ابیا کمال عطا فرمایا تھا کہ علوم جدیدہ کے علمبر داروں کو مجی آپ کے سامنے مجال دم زون نہ تھی اور بڑے سے بڑا معاند اور عظمند آ وی بھی آپ كے مسكت جوابات سے لاجواب ہوجايا كرتا تھا۔

1- ایک روز ایک ندوی مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے سکتے جناب! میں ایک ضروری بات کیلئے حاضر ہوا ہوں وہ بیر کہ میری رائے كم مطابق كسى كو برانبيس كهذا عابيداس لي كدمها تب في كهاب: \_ دبمن خویش بدشنام میالا صائب

کین ز قلب بہرس کہ دبی باز دہد

اعلیٰ حضرت نے فرمایا: آپ نے بجا فرمایا: جہال اختلافات فرعیہ ہوں جیسے باہم حنفیہ وشافعیہ وغیرہا فرق اہل سنت میں۔ وہاں ہرگز ایک دوسرے کو برا کہنا جائز نہیں اور تحش ودشنام جس سے دہن آلودہ ہو کسی کو بھی نہ جا ہے۔

ندوی مولوی صاحب کہنے لگے۔ بات مجمداختلا فات فروی کی تبیس ز مانہ رسالت میں دیکھئے منافق لوگ کیے مسلمانوں میں تھلے ملے رہتے تھے۔ نماز ساتھ پڑھتے تھے مالس میں اکٹھے شریک رہتے تھے۔اعلی حضرت نے فرمایا: ہاں! صدر اسلام میں ایسا

اعلی حضرت اعلی میرت ﴾ تقارش میں میں میں میں میں میں میں میں ہو ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی میں اللہ عزوج ل نے صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ مید کھال میل جو ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی تمہیں ہول ندر ہے و سے گا۔ چنانچ فرمایا:
مَا کَانَ اللّٰهُ لِیَا فَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلَی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّٰی یَمِیْزَ الْنَحْبِیْتَ فَلِی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّٰی یَمِیْزَ الْنَحْبِیْتَ فَلِی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّٰی یَمِیْزَ الْنَحْبِیْتَ فَلِی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّٰی یَمِیْزَ الْنَحْبِیْتَ

اس کے بعد آپ کومعلوم ہے کیا ہوا۔ بھری معجد میں خاص جمعہ کے دن علیٰ رہ وس الا شہاد حضور اقد س تاہی نے نام بنام ایک ایک کوفر مایا: اخد ج یا فلان فائك منافق۔ اے فلاس! نکل جاتو منافق ہے۔ نماز سے پہلے سب کو ثکال دیا۔ بیصد بیٹ طبرانی وابن ابی حاتم میں عبداللہ ابن عباس بھی نے مروی ہے خالفین دین کے ساتھ یہ برتاؤ ان کا ہے جنہیں اللہ رہ العزت جل جلالۂ رحمتہ للعالمین فرما تا ہے۔ جن کی رحمت رحمتہ الہیہ کے بعد تمام جہان کی رحمت سے زیادہ ہے۔

ندوی مولوی صاحب بولے: دیکھئے فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیٰ بینا وعلیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا: قُولًا لَهُ قَوْلًا لَیْنَا اس سے زم بات کہنا۔

اعلى حصرت نے فرمايا مرحمدرسول الله عَلَيْنَ كوارشاد فرمايا: يَا يُهَا النّبِي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم \*

"اے نی جہاد کر کافروں اور منافقوں سے اور ان پرشدت کرمنی کر"۔

به انہیں تکم دیتا ہے ' من کی نسبت فرما تا ہے: تا ہم میں وور

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "تُوبِرُ اللَّهُ لَا بِي مَا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ "وَبِرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تو معلوم موا كريخًالفيانٍ وين يرشدت وغلظت منافى اخلاق نبيس بلكه يبي خلق حسن

مولوی ندوی صاحب سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بولے خیر بھائی اعتمار اختیار ہے۔ مُداکہو مُراسنو۔ ہے۔ مُداکہو مُراسنو۔

2- اعلیٰ حضرت ایک طبیب کے ہاں تشریف لے محے۔طبیب صاحب کے استاد ایک نواب صاحب جوعلم عربی سے واقف اورعلوم جدیدہ کے گرویدہ ہتھ۔ان کو مئلہ جاذبیت سمجھا رہے تھے کہ ہر چیز دوسری کو جذب کرتی ہے۔ وزنی چیزیں جو
زمین پر گرتی ہیں اپنے میل طبعی سے نہیں بلکہ زمین کی کشش سے بیچ آتی ہیں۔
اعلیٰ حضرت نے فر مایا: تو پھر بھاری چیز کوتو او پر سے بیچے دیر ہیں آتا چاہی اور بلکی
کو جلد کہ آسان کھچ گی حالاتکہ معالمہ برعکس ہے۔ نواب صاحب ہولے مگر
جندیت موجب قوت جذب ہے بھاری چیز ہیں اجزائے مٹی زیادہ ہیں۔ اس لیے
وین اسے زیادہ قوت سے کھینچی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: جب ہر شے
جاذب ہے اور مقدی ہزاروں تو چاہیے کہ مقدی امام کو کھینچ لیں۔ نواب صاحب
ہوتا ہے اور مقدی ہزاروں تو چاہیے کہ مقدی امام کو کھینچ لیں۔ نواب صاحب
بوتا ہے اور مقدی ہزاروں تو چاہیے کہ مقدی امام کو کھینچ لیں۔ نواب صاحب
جنازہ پر دیں ہزار آدی ہوتے ہیں اور میت ہیں روح نہیں تو لازم ہے کہ مردہ اڑ
جنازہ پر دیں ہزار آدی ہوتے ہیں اور میت ہیں روح نہیں تو لازم ہے کہ مردہ اڑ

3 - اعلیٰ حفرت براید ایک مرتبہ اپنے بچوبھا (شخ فضل حسن) کے ہاں رام پور گئے قو وہاں نواب کلب علی خان سے ملاقات ہوئی نواب صاحب نے آپ کی جرت انگیز ذہانت کے ہارے میں من رکھا تھا اس لئے فرمایا: یہاں مولانا عبدالحق فیرآ ہادی این علامہ فضل حق فیرآ ہادی برینید) مشہور منطقی ہیں آپ ان سے قدماء کی بری منطق کی کا بین علامہ فضل حق فیرآ ہادی برینید) مشہور منطقی ہیں آپ ان سے قدماء کی بری منطق کی کتابیں پڑھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اگر والدِ ماجد کی اجازت ہوگی تو بری دن یہاں مفہر سکتا ہوں۔ سے ہا تیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتفاقا مولانا عبدالحق فیرآ ہادی بھی تشریف لے آئے۔ نواب صاحب نے اعلیٰ حضرت کا ان سے تعارف کرایا اور فرمایا: باوجود کم سی ان کی سب کتابیں فتم ہوگئی ہیں اور اپنا مشورہ ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق کا باوجود کم سی ان کی سب کتابیں فتم ہوگئی ہیں اور اپنا مشورہ ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق کا مرحوم اور نصف بندؤ معصوم۔ وہ کب ایک کم عرفض کو عالم مان سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے مرحوم اور نصف بندؤ معصوم۔ وہ کب ایک کم عرفض کو عالم مان سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: قاضی مہارک۔ یہیں کر وریافت فرمایا کہ شرح تہذیب پڑھ ہے ہیں؟ بیطن

املیٰ حفرت اعلیٰ سرت کے بعد شرح این جناب کے بہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب برا حالیٰ حفرت نے فرمایا: جناب کے بہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب برا حالیٰ جاتی ہے۔ یک سیر سوال کا سواسیر جواب یا کر مولانا عبد الحق نے سوال کا رُخ دوسری جانب بھیرا اور پوچھا کہ اب کیا مشغلہ ہے؟ فرمایا: تدریس افراء اور تصنیف۔ پوچھا: کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ فرمایا: مسائل دینیہ ورد وہا ہیہ۔ بین کرمولانا عبد الحق نے کہا: رد وہا ہیہ! ایک میراوہ بدایونی خیطی (پاگل) ہے کہ ای خبط میں رہتا ہے اور رد وہا ہیہ کیا کرتا ہے۔ (بی اشارہ تاج افول محب الرسول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی بیشی کی حضرت مولانا عبد القادر بدایونی بیشیہ کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ بیتی کہ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی بیشیہ کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ بیتی کہ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی بیشیہ کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ بیتی کہ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی عبد القادر بدایونی بیشیہ کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ بیتی کہ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی علیہ منظرت نے یہ سنتے ہی فرمایا؛

ے ہر جواب ان کا ہے دیکھو لاجواب اعلیٰ حضرت آپ ہیں ایٹا جواب

جناب كومعلوم ہوگا كہ وہابيدكا رو سب سے يہلے مولانا فضل حق خيرة بادى جناب كے

والد ماجد ہی نے کیا اور مولوی اساعیل دہلوی کو بحرے جمع میں مناظرہ کرکے ساکت کیا

اور اس کے رو میں ایک مستقل رسالہ بنام ' و محقیق الفتوی فی ابطال المطعویٰ ' تحریر فرمایا

چندعلمی واد بی لطیفے

ہے۔اس برمولانا عبدالحق خاموش ہو گئے۔

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے جہاں دوسرے علمی کارنامے عَدِّ اِحصاء سے فزوں ہیں اد بی لطیفے بھی اپنی شان میں خاص جدت رکھتے ہیں۔

1- کسی آریے نے اپنے ندہب کے متعلق کتاب کسی اور اس کا نام ''آرید دھرم پرچار''
رکھا۔ جب دہ کتاب چیبی تو مصنف نے ایک نشخہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں
بخرض مطالعہ بھیجا۔ حضرت نے اس کتاب کو ملاحظہ فرما کر جگہ جگہ اس کاروحاشیہ پر
کھا اور اس طرح ٹائٹل پر جلی تلم سیاہ روشنائی ہے ''پرچار'' کے بحد''حرف' بوحا
دیا۔ اب کتاب کا نام'' آرید دھرم پرچار حرف'' ہوگیا۔

2- " تقویت الایمان" مولوی اساعیل د بلوی کی مشہور ومعروف کماب ہے جو کہ شروع

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ ۔ ایک دفعد آپ نے '' ق' کے دونقطوں تا آخر شرک و بدعت سے بحری ہوئی ہے۔ ایک دفعد آپ نے '' قن کے دونقطوں کو اس طرح ملا دیا کہ ایک نقطہ معلوم ہونے لگا اور بجائے '' تقویت الایمان'' '' تفویت الایمان'' اسم باسمی ہوگیا۔

3- مولوی اشرف علی تعانوی نے حضور طَافِیْ کی شان میں تو بین آ میز کلمات سے بحر پور

کتاب لکھی جس کا نام' حفظ الا بیمان' رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے '' ن ' کواس طرح

بنادیا کہ '' ب' کا شوشہ معلوم ہونے لگا اور '' کی '' کومنقوط کر دیا اب '' ح'' اور

'' ب' کا نقطہ دیکھ کراس کا سیحے نام' خبط الا بیمان' کر دیا۔

مولوی رشید احر گنگومی نے اپنے خیالات کا آئیندایک رسالہ لکھا اور اس کا نام

درسیل الرشاذ کرکھا جومطبع مجتبائی میں طبع ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں

جب وہ رسالہ آیا تو اس کو طاحظہ فرما کرٹائٹل پراس کے نام کے اوپر بڑھا دیا قال
فیر تھے وُن مّا اُدِیْکُمْ اِلّا مّا اَدِی وَ مَا اَهٰدِیْکُمْ اِلّا۔ تو سبال کرفرعون کا مقولہ
ہوگیا جوشورہ مومن میں ہے۔ قال فیر تھو وُن مَا اُدِیکُمْ اِلّا مَا اَدِی وَ مَا
اَهٰدِیْنُکُمْ اِلّا سَینُل الرَّشَادِ لِیمی فرعون نے کہا: میں تو تمہیں وہی سوجھا تا ہول
جومیری سوجھ ہے اور تمہیں نہیں دیکی قرعون نے کہا: میں تو تمہیں وہی سوجھا تا ہول
جومیری سوجھ ہے اور تمہیں نہیں دیکی اگر سیل الرشاد (ہدایت کا راستہ)۔

5- پلی بھیت میں ایک دورت میں اعلی حضرت اور حضرت مولانا شاہ وسی احمد صاحب محدث مورتی تشریف فرما تھے۔ دسترخوان بچھائے سے پیشتر میز بان نے آ فابدو طشت لیا کہ ہاتھ دھلائے جا کیں۔ حضرت محدث صاحب نے عرفی دستور کے مطابق میز بان کو اشارہ کیا کہ اعلی حضرت کے ہاتھ پہلے دھلائے جا کیں۔ اعلی حضرت نے پر جند فرمایا کہ آپ محدث ہیں اور اعلم بالسند ہیں۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل حق اور آپ کی شان کے لائق ہے کیونکہ سنت سے کہ اگر ایک مجمع مہمانوں کا موقو سب سے پہلے چھوٹے کا ہاتھ دھلایا جائے اور آخر ہیں بوے کا ہاتھ دھلایا جائے ہوئے کا ہاتھ دھلایا جائے ہوئے کا ہاتھ دھلانے کے بعد دوسروں کے ہاتھ دھونے کا ہاتھ دھلانے کے بعد دوسروں کے ہاتھ دھونے کا ہاتھ دھلانے کے بعد دسر سے پہلے بوے کا ہاتھ

### تقرير وخطابت:

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی عالم کوتر پر وتقریر میں سے کسی ایک فن میں ایک میں ایک فن میں ایک مال حاصل ہوتا ہے الا ما شاء اللہ کیکن امام احمد رضا پر بلوی دونوں میدانوں کے بے مثال شہموار سے اگر چہ آ پ تحریر کوتقریر پر ترجیح دیتے سے کیونکہ تقریر ایک وقتی چیز ہے جبکہ تحریر اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتو دیر تک رہ سکتی ہے اور دور تک پہنچ سکتی ہے۔

1- ایک دفعہ بدایوں کی جامع مجر سمی میں مولانا عبدالقیوم بدایونی (والد ماجد مولانا عبدالفید بدایونی) نے اعلان کروایا کہ جمعہ کے بعد مولانا احمد رضا خان کی تقریر ہوگی۔ آپ نے بہت معذرت کی کہ میں وعظ نہیں کیا کرتا۔ نیز بیفر مایا کہ جمعہ پہلے سے اطلاع نہیں دی گر وہ نہیں مانے۔ آپ نے مسلسل دو تھے تقریر فرمائی۔ تقریر کے بعد مولانا عبدالقیوم بدایونی 'جوخود بھی بلند پایہ عالم اور خطیب سے نے نور مایا: 'دکوئی عالم' کتب دیکھ کرآئے کے بعد بھی ایسے پراز معلومات پراثر بیان فرمایا: 'دکوئی عالم' کتب دیکھ کرآئے نے بعد بھی ایسے پراز معلومات پراثر بیان سے حاضرین کو محظوظ نہیں کرسکن 'یہ وسعت معلومات جناب بی کا حصہ ہے'۔

2- 1318 ھ کا واقعہ ہے کہ پٹنہ میں عدوہ کے رو میں ایک جلسہ کیا گیا جس میں علائے اہل سنت بکٹرت موجود تھے۔ رات کو جب امام احمد رضا بر بلوی کی تقریر شروع ہوئی تو مولانا عبدالقادر بدایونی نے سیداساعیل حسن میاں مار ہروی کو نیند سے بیدار کیا اور فر مایا: "مولانا احمد رضا خان صاحب کا بیان ہور ہا ہے اور سنا ہے کہ ندویوں کے سرغنہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے پٹھان کے وار

و يكھنے كے قابل ہيں"۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس قدر پُر جوش تقریرِ فرماتے تھے اور برسے بردے اصحاب فضل و کمال کس شوق سے آپ کی تقریرِ سنا کرتے تھے۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیتے ہیں

### چند مخصوص عا دات مبارکه:

کہنا تو بہت آسان ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا اور متحسن عادات و اطوار کا خوار بننا خدا کے برگزیدہ بندوں ہی سے مخصوص ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بعض عادتیں ملاحظہ ہوں۔

بشكل نام اقدس" محمر " النجيم سويا كرت اس طرح كددونوں باتھ ملاكرسر كے يہج ر كھتے اور ياؤں سميث ليتے جس نے سرودميم ، كبيال وح، ، كرودميم ، اور ياؤل دال بن كركويا نام ياك" محر مُن الله بن جاتا- بني مي معلما ندلكات جمالي آن يرانكي وانتول میں دیا لیتے اور کوئی آواز ندنکا لیتے۔قبلہ کی طرف رخ کرکے نہ تھو کتے 'نہ یاؤل پھیلاتے۔ یا تجوں نمازوں کے وفت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ باجماعت نماز یر منتے۔ کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو ممامداور انگر کھا مین کر نماز پڑھاتے۔ قرآن وحدیث وغیرہ کتب پر دومری کتابیں ندر کھتے۔ اگر کسی حدیث کی ترجمانی کے دوران کوئی بات كانا توسخت كبيده اور ناراض موت\_ بغيرصوف يرى دوات سے ند لكھتے اور اس طرح لوہے کے قلم سے بھی اجتناب کرتے۔ مجلس میلاد شریف میں ذکر ولاوت شریف کے وقت ملوۃ وسلام بڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے باقی شروع سے آخر تک او ہا دوزانو بیٹے رہتے۔ خط بنواتے وقت اپنا منکھا اور شیشہ استعال کرتے اور با قاعد کی سے مسواک کزتے۔کوئی چیز لیتے یا دیتے وقت دایاں ہاتھ برحاتے۔ بازار میں آہستہ آ ہت طلتے۔ نگاہوں کو نیجا رکھتے۔ ہفتے میں دو بار لینی جعد اور منگل کو کپڑے تبدیل كرت إل! اكر جعرات يا مفت كوعيد ميلاد الني فأين كا دن موتا تو كير ع تبديل

کرتے۔ بواؤل محتاجوں تیہوں مسکینوں کی اماداور حاجت روائی کیلئے آپی جانب اللہ وارتیں مقررتھیں۔ کاشانہ اقدی ہے کی سائل کو خالی نہ ہیجے۔ آپ کی ذات اللہ وسکی الله و الله فضی فی الله کی زندہ و تابندہ تصویر تھی۔ الله ورسول ہے مجت رکھنے والے کو اپنا عزیز سجھتے اور اللہ و رسول کے دشمن کو اپنا دشمن جانے۔ اپ خالف سے بھی کے خلقی سے بیش نہ آتے۔ خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ جس سے ایک بار کلام فرمایا اس کے دل کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ بھی دشمن سے بھی سخت کلامی نہ فرمائی۔ بھی حمل افات فرمایا اس کے دل کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ بھی دشمن سے بھی سخت کلامی نہ فرمائی۔ بھی موق تو دکھ کر باغ باغ ہو جاتے اور اس کی الی عزت دقد رکرتے جس کے لائن وہ بوق تو دکھ کر باغ باغ ہو جاتے اور اس کی الی عزت دقد رکرتے جس کے لائن وہ اپنے آپ کو نہ جھتا۔ جب کوئی صاحب جبیت اللہ شریف کر کے آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو نہ جھتا۔ جب کوئی صاحب جبیت اللہ شریف کر کے آپ کی خدمت میں دی ہو جو میں ہو تو فورا ان کے ہاتھ جوم لیتے اور اگر نہ کہتے تو پھران کی جانب آگل توجہ نہ دیتے ۔ سروغیرہ صب آپ کی عادات مقدمہ میں شامل تھا۔ غرض کہ یہ باکل توجہ نہ دیتے ۔ سروغیرہ صب آپ کی عادات مقدمہ میں شامل تھا۔ غرض کہ یہ باکل توجہ نہ دیتے ۔ سروغیرہ صب آپ کی عادات مقدمہ میں شامل تھا۔ غرض کہ یہ باکل توجہ نہ دیتے ۔ سروغی کا آئینددار ہے۔

سادگی کی انتباء بیتی کہ ایک مرتبہ ایا اتفاق ہوا کہ ایک صاحب کا فعیا وار سے حضور کی شہرت من کر ہر یلی تشریف لائے ظہر کا وقت تھا اکلی حضرت میدید مجد میں وضو فرما رہے تھے سادہ وضع تھی چوڑی مہری کا پاجامہ مملل کا چھوٹا کرتہ معمولی ٹو پی پہنے مجد کی فصیل پر بیٹے ہوئے مٹی کے لوٹوں سے وضوفر مارہے تھے کہ وہ صاحب مجد میں تشریف لائے اور سلام عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ بعدہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے میں دریافت کیا کہ میں مولانا احمد صاحب کی زیارت کو آیا

و وصحص آب کواس کئے بہیان ندسکا کہ آب بھی شہرت کالباس فیمتی عبا میمی عمامہ وغيره استعال نهيس فرمات تنصه بنه خاص مشائخانه اندازا ختيار كيا مثلاً جله طلقه وغيره نه خدام کا مجمع نه آئے پیچیے ہٹو بردھو کا انداز رکھا کہ اس کی وجہ سے لوگ خوانخواہ داخل سلسلہ عالیہ ہوتے ' پھر بھی مریدوں کی تعداد ہزاروں ہے تجاوز کرکے ایک لاکھ کے قریب بھنج عِلَى عَي - اسى طرح باوجود يكه تبركات شريفه وآثار مديفه مين بهت ى ناياب چيزين حضوركو الله تعالى في محض البيغضل وكرم من عطا فرما ئيل مكر برم بيندان كي زيارت كرانے كا بھي دستور نہ تھا کہ ای کے سبب لوگ خواہ تخواہ رجوع ہوتے۔ آب ہمیشہ مرابط فی سبیل اللہ رہے۔ غازی صرف جہاد بالسیف والسنان کرتا ہے مکر آپ ہمیشہ ترقی اسلام و دین کے لتے جہاد بالقلم واللمان میں مشغول ومصروف رہے اور دین کے خلاف جس نے کوئی آواز بلند کی یا تحریالمی تو فورا اس کی سرکولی کے لئے مستعد ہو گئے۔ حمایت دین و نکایت مغیدین اصل میں انبیائے کرام ورسل عظام بنتا کا کام ہے جس کے لئے وہ مبعوث ہوتے ہیں متبع رسول عالم دین کا سب سے اہم واقدم یمی کام ہے لیکن اُس دور آزادی بلكه بدوي من سب سے زياده معيوب تھاليكن جو من اسلام كونقصان يہنجانے کے لئے کھڑا ہوتا' اعلیٰ حضرت اس کی مخالفت پرٹوٹ پڑتے تھے۔

سبليغ و م<u>ن</u>

اعلی حسرت ایام الل سنت قدی مره العزیز جس طرح اس امر پراعتقاد رکھتے تھے کہ حسرات انبیائے کرام فیٹا اور حضور اقدس ٹاٹیل تبلیغ و ہدایت کے لئے بہیجے گئے تھے اور علائے کرام ورثة الانبیاء جیں ای طرح اس پر بھی یقین کامل رکھتے تھے کہ علاء کے فرص ورفرض جیں۔ایک تو شریعت ومطہرہ پر پورے طور پرعمل کرنا اور دوسرامسلمانوں کو ان کی دینی باتوں سے واقف بنانا اور ان پرمطلع کرنا۔ای لئے جہال کمی کوخلاف شرع کرتے ہوئے دیکھتے تو فرض تبلیغ بجالاتے اور تنبیہ فرما و ہے۔

# اكابركى تعظيم وتوقير

اعلی حضرت جس طرح آشِدًآء عَلَى الْكُفّادِ كے مصداق عنے اس طرح دُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ كَى زَنْدہ تَضُورِ بَهِى غَصِه علائے الل سنت كى اليى عزت وقدر كرتے كه بايد و شايد و شدر كرتے كه بايد و شايد و خصوصاً مولانا شاہ عبدالقادر بدايونی قدس سرہ العزيز كى بہت ہى عزت كرتے مشايد و تصيده "امانى الا برار والام الاشرار" ميں علائے الل سنت كى تعريف ميں فرمايا ہے:

#### ۔ اذا حسلسوا تسمصسرت الایسادی

#### اذا راحبوا قبصبار المصربية

(بیعلائے کرام ایسے ہیں کہ جب کسی ویرائے ہیں اتر تے ہیں تو شہر ویران ہو جاتا ہے) مولانا ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں: جس زمانہ ہیں میں حصول برکت کیلئے یہ تصیدہ اعلی حضرت سے پڑھتا تھا جب اس شعر پر پہنچا تو ہیں نے کہا یہ تو محض مبلغہ شاعرانہ معلوم ہوتا ہے۔ اعلی حضرت نے قرمایا نہیں بالکل یہ حقیقت ہے۔ حضرت مولانا عبدالقادرصاحب کی بھی بہی شان تھی کہ جب تشریف لایا کرتے تو

اعلی معرت اعلیٰ سیرت ﴾ مسئوں ہے۔ بجیب روثق چہل پہل ہوجاتی اور جب تشریف شہر بریلی کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ بجیب روثق چہل پہل ہوجاتی اور جب تشریف لے جاتے تو باوجود کیہ سب لوگ موجود رہتے گر ایک ویرانی اور اداسی چھا جاتی۔ اس عزت و تو قیر کے باوجود بعض مسئوں میں بچھ اختلاف بھی تھا اور بعض اختلافی مسائل میں گفتگو ہوکر پھر اتفاق ہوجاتا تھا۔

حضرت مولانا شاہ اساعیل حسن مار ہروی کا بیان ہے کہ ایک بار ان دونوں حضرات میں ''مسکله عینیت وغیرت صفات باری تعالیٰ 'پر بحث ہوئی۔ مزلانا عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی صفات کوعین ذات ماننے اور فلاسفہ کے عین ذات مانے میں فرق نہیں ہے اور مولانا احدرضا خان صاحب اس فرق کے مانے میں اپنا تامل ظاہر فرماتے تھے۔ آخر مولانا عبدالقادر صاحب کے کہنے پر سیھہری کے سیتالور علیے اور وہاں حضور جد امجد شاہ ایجھے میاں قدس سرہ کی مولفہ کتاب ''آئین احمدی'' کی جلد عقائد میرے کتب خانہ میں ہے اور ویکر کتب صوفیاء بھی موجود ہیں۔ان میں فرق کو و کھے کیجے۔ دونوں حضرات تشریف لائے اور مولانا عبدالقادر صاحب نے '' آئین احمدي" كي جلد عقائد أور "زبدة العقائد" مولفه حضرت سيد احمد صاحب كاليوري وكعاني -اسے دیکھے کرمولانا احمدرضا خان صاحب نے فرمایا: میں بغیر دلیل تشکیم کرتا ہوں کے صوفیاء كے تول عينيت اور فلاسفہ كے قول عينيت ميں فرق ہے۔ اس كيے كه ميرے مرشدان عظام فرماتے ہیں کہ ہم جوصفات کوعین ذات مانتے ہیں کہ اس طرح نہیں 'جس طرح فلاسفہ مانتے ہیں۔ اگر چہ دلیل سے میفرق میرے ذہن میں اب تک نہیں آیا۔ لیکن چونکہ میرے مرشدان عظام بیفرماتے ہیں اس لیے میں ان کے ارشاد پرسرتنکیم ختم کرتا

سبق ہے اعلیٰ حضرت کا بہی تو ہزرگوں کا ادب چیش نظر ہو ہوائی حضرت کے چندالقابات وخطابات (باعتبار حروف جمیمی)

صوفى باصفا صاحب زكاء امام المشائخ والنعباء مخدوم الاكابر والعلماء اعلى حضرت

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ = عظيم المرتبت كثير البركت فيض درجت مجاز طريقت أمام المل سنت بير لمريقت واقف اسرار شریعت کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد وین وملت طامی کماب وسنت ماحی شرك وبدعت أقاب رشد و مدايت من علم عزلت مخينهُ سرائے دولت بيكر حسن ونَلَهِتُ مُخْزِنَ عَلَم وحَكَمتُ سروگلتان محمديتُ كُلُّ چمنتان غوثيت مشيم يوستان حفيت ' وارث تانِ مجدديت انقيه العصرُ علامة الدهرُ خطيب دليذيرُ شاعر ببينظيرُ عالم بالدبير/ بقية السلف عجة الخلف التَّخ على الأطلاق قطب باتفاق اتاج الفول كشة عشق رسول جامع المعقول والمنقول محب اولاد بنول فاضل جليل عالم نبيل 1 محدث عديل فاضل فقيد المثيل الشمشير بيام رجنمائ برخاص وعام بحرجام سيد العلماء الاعلام فيخ الشيوخ العالمُ بادشاه بن آ دم محقق اعلم مجددٍ اعظم اقدوة السالكين جمة الواصلين زبدة العارفين سلطان الكاملين أمام العاشقين سند الحدثين بيشوائ اصحاب وين مشخاع ارباب یقین سین السلام واسلمین میزبان مبمانان رحمة للعالمین علم و حکمت کے بحربے کرال امام ابوحنفیہ کے تدبر کا نشال کئتہ ور و نکتہ دال محقق دورال علامة الزمال فخر الاعمال كثيرالاخسال ْغوت مسلمانال ْجِراغ زمال معتمد عالمال امجدد مائة حاضره وسابقة مؤيد ملت طاهره تاصرسنت زاهره صاحب جحت قاهره امام الانمه مراح الامه محى الشريعه كا سرالفتنه /مطلع انوار رحمانی منبع اسرار صدانی کاشف رموزینبانی ٔ فانوس نور حقانی ٔ نائب غوث جيلاني ٔ جانشين امام رباني و حق دصدافت كي نشاني \_

سى اور وما بى كى بېجان كا سريع التا ثيرنسخه:

حضرت مولانا قادر بخش سہرامی جواکی مشہور زمانہ عالم اور زبردست مقرر تھے۔
ایک مرتبہ رجہت (صوبہ بہار) کے سی مسلمانوں نے حضرت مولانا سہرامی کو اپنے بہاں تقریر کیلئے بلایا۔ تقریر کے بعد کھانا کھانے کے لیے جب حضرت مولانا بیٹے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اسی وہائی بہجان کیا ہے؟ ایس بات بتائے کہ جس کے ذریعے بنے پوچھا کہ حضرت اسی وہائی کی بہجان کیا ہے؟ ایس بات بتائے کہ جس کے ذریعے بم لوگ بھی نی اور وہائی کو بہجا ہوں کی بوی علمی بات نہ ہو۔ مولانا سہرامی نے فرمایا کہ ایس ایسی اور کھرا قاعدہ آئے لوگھی کو بتائے دیتا ہوں کہ اس سے اچھا ملنا کہ ایسان عمدہ اور کھرا قاعدہ آئے لوگھی کو بتائے دیتا ہوں کہ اس سے اچھا ملنا

مشکل ہے۔

آپاوگ جب کی کے بارے میں معلوم کرنا جاہیں کہ تی ہے یا وہائی تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بر بلوی کا تذکرہ چھیڑ دیجئے اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے اگر چہرہ ہشاش ہواور خوشی کے آٹار دکھائی دیں تو سجھ لوکہ تی ہواور آگر چہرے پر پڑمردگی اور کدورت دیکھوتو سجھ جاؤ کہ وہائی ہے اور اگر وہائی ہیں جب بھی اس میں کسی قتم کی بے دینی ضرور ہے۔ اس زمانہ شی لا یحبه الا مومن لا یبغه الامنافق میں میضیریں مولانا احمد رضا خان بر بلوی کی طرف پھرتی ہیں۔ اس لیے جتنے اللمنافق میں میضیریں مولانا احمد رضا خان بر بلوی کی طرف پھرتی ہیں۔ اس لیے جننے اللے سنت ہیں سب اعلیٰ حضرت کے مداح بلکہ عاشق صادتی اور محت مخلص ہیں۔

بارگاہ نی کے رہو با وفا وین حق سے بقینا مجسل جائے گا میں وین کے پیشوا میں وین کے پیشوا اور گنتاخ کا دل ان سے جل جائے گا

ہے ہیں بیغام سرکار احمد رضا اُن کے بیغام سے منحرف جو ہوا جن کا اسم مرامی ہے احمد رضا مان لے محا انہیں مومن یا وفا

## وصال با كمال مع وصايا شريف

اعلی حفرت میشید نے وفات سے چار ماہ باکیس دن بیشتر کوہ بحوالی (ضلع نینی تال) پر 3 رمضان السبارک 1339ھ/ 10 می 1921ء کواپنے وصال کی تاریخ اس آیت کریمہ سے نکالی: وَیُطَافُ عَلَیْهِمْ بِانِیَةِ مِنْ فِضَةِ وَاکْوَابِ (1340ھ) ۔ آخر کارآپ کی بیپیشین گوئی بوری ہوئی اور 25 صفر المنظفر 1340ھ/ 188 کو اکتوبر 1921ء کو جمعة السبارک کے دن دو بجکر 38 منٹ پر عین اذان جمعة السبارک میں اوھر حَتی عَلَی الفَلاحِ کانفہ جانفزاسنا اُوھروس پر فتوس نے داعی الی اللہ کو لیک کہا۔

ومال سے دو گفشہ سترہ منٹ پیشتر تجہیر و تکفین وغیرہ سے متعلق ضروری وصایا 'جو چودہ اہم باتوں پرشتمل ہے قلمبند کرایا۔

وصایا تشریف بیه ہے:

1- شروع نزع کے وقت کارڈ کفافے وبید بھیے کوئی تصویر اس والان میں ندر ہے

جب يا حائض نه آنے يائے۔كمامكان مى نه آئے۔

2- سورهٔ کیبین وسورهٔ رعد بآ واز بلند پڑھی جائیں کلمہ طیبہ سینہ پر دم آنے تک متواتر بآ واز پڑھا جائے کوئی چلا کر بات نہ کرنے کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ آئے۔

3- بعد قبض فوراً نرم ہاتھوں سے آ تکھیں بند کردی جائیں بیشیر اللّٰهِ وَعَلَی مِلَّةِ دَسُولِ اللّٰهِ وَعَلَی مِلَّةِ دَسُولِ اللّٰهِ کَهد کرنزع میں نہایت سرد پانی ممکن ہوتو برف کا پلایا جائے ہاتھ پاؤں وہی پڑھ کر سید سے کردیئے جائیں 'چر اصلا کوئی نہ روئے وقت نزع میرے اور اپنے لیے دعائے خیر ما تکتے رہو کوئی کلمہ برا ذبان سے نہ نکلے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جنازہ اٹھے وقت خبردارکوئی آوازنہ نکلے۔

4- عسل وغیره سب مطابق سنت ہو ٔ حامد رضا خان وہ دعا کیں کدفتوی میں لکھی ہیں۔ خوب از بر کرلیں تو وہ نماز پڑھا کیں درنہ مولوی امجدعلی ۔

5- جنازه میں بلاوجہشری تاخیر نہ ہو ٔجناز ہ کے آگے اگر پڑھیں تو ''تم پہ کروڑوں وروڈ' اور'' ذریعہ قادر ہی'

6- خردار کوئی شعرمیری مدح کانه پرها جائے ہوں بی قبر بر۔

7۔ قبر میں بہت آ ہمتنگی ہے اتاریں ٔ داہنی کروٹ پروہی دعا پڑھ کر نٹا کیں اور پیچھے نرم مٹی کا بیتارہ لگادیں۔

8- جب تك قبر تيار بوسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
اللهم ثبت عبيدك هذا بالقول الثابت بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم برصة رين اناج قبر برند لي اكب كين كبيل تقيم كردي وبال ببت غليه وسلم برصة رين اناج قبر برند لي ما كين كبيل تقيم كردي وبال ببت غل بوتا ب اورقبرول كي يحرمتي.

9- بعد تیاری قبرسر ہانے الم تا مسفسلہ حون پائٹی المن السومسول تا آخر سورت
پڑھیں اور سات بار با واز بلند حامد رضا خان اذان کہیں پھرسب واپس آئیں اور
ملقن میرے مواجہ میں کھڑے ہوکر تین یار تلقین کریں پیچھے بیچھے ہے ہوئے کر

پھر اعزہ واحباء چلے جا کیں اور ڈیڈھ گھنٹہ میرے مواجہہ میں درود شریف اکسی آواز میں پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر جھے ارحم الراحمین کے سپرد کرکے چلے آکسی اوراگر تکلیف گوارا ہو سکے تو تین شبانہ روز کائل پہرے کے ساتھ دوعزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن مجید و درود شریف الی آواز سے بلاوقفہ پڑھتے رہیں یا دوست مواجہہ میں قرآن مجید و درود شریف الی آواز سے بلاوقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چاہے قواس نے مکان سے ول لگے جائے (جس وقت وصال فرمایا اس وقت سے شمل شریف تک قرآن عظیم بآواز پڑھا گیا پھر تین شبانہ روز مواجہہ شریف میں مسلسل تلاوت قرآن عظیم جاری رہی )۔

10- كفن بركوني دوشاله يا فيمتى چيزياشاميانه نه جو \_كونى بات خلاف سنت نه جو \_

11- فاتحہ کے کھانے سے اغنیاء کو پچھ نہ دیا جائے۔ صرف نقراء کو دیں اور وہ بھی اعزاز اور خاطر داری کے ساتھ'نہ کہ جھڑک کرغرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔

12- اعزه ہے اگر بطیب خاطر ممکن ہوتو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین باران اشیاء ہے ہی کے بھیج دیا کریں: دودھ کا برف خانہ ساز اگر چہ بھینس کے دودھ کا برؤ مرغ کی بریانی مرغ پلاؤخواہ بحری کا شامی کہاب پراٹھے اور بالائی فیرنی اردکی پھریری دال مع ادرک ولوازم گوشت بھری کچوریاں سیب کا پانی انار کا پانی سوڈے ک بوتل دودھ کا برف اگر دوزانہ ایک چیز ہوسکے یوں کر دیا جائے جیسے مناسب جانو محربطیب خاطر میرے لکھنے یر مجبوداً نہ ہو۔

13- نضے میان سلمہ کی نسبت جو خیالات حامد رضا خان کے جی میں نے تحقیق کیا سب غلط جیں اور وہ احکام ہے اصل۔ بیشری مسلمہ کہتا ہوں ندرور عایت سے ان کی غلط جی اور ان پر ان کی اطاعت و محبت واجب ہے اور ان پر ان سے محبت و شفقت لازم جو اس کے خلاف کرے گا اس سے میری روح تا راض ہوگ ۔

14- رضاحتین مسنین اور تم سب محت و اتفاق سے رہواور حتی الا مکان اتناع شریعت

14- رضاحسین حسنین اورتم سب محبت واتفاق سے رہواور حتی الا مکان اتباع شریعت نہ چھوڑ واور میرا وین و فد بہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض ہے اہم فرض ہے۔ اللہ تو فیق دے۔ والسلام۔

والله شهيدٌ وله الحمد وصلى الله تعالى وبارك وسلم على شفيع المذنبين واله الطيبين وصحبه المكرمين وابنه وحزبه الى ابد الأبدين المين والحمد لله ربّ العلبين.

حضرت مولاتا حسنین رضا خان صاحب جو بنفس نفیس وصال کے وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ بیس حاضر تھے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ۔

"(اعلیٰ حفرت نے) وصیت نامہ تحریر کرایا پھراس پرخود کمل کرایا۔ وصال شریف کے تمام کام گھڑی و کیھ کرٹھیک وقت پرارشاد ہوتے رہے۔ جب دو بجنے میں چارمن باتی سنے (تو آپ نے) وقت پوچھا عرض کیا گیا (کہ 1:56 ہورہے ہیں)۔ فرمایا: گھڑی سامنے رکھ دو ایکا کیک ارشاد فرمایا کہ تصاویر ہٹادو۔ (حاضرین کے دل میں خیال گڑرا کہ) یہاں تصاویر کا کیا کام۔ یہ خطرہ گزرنا تھا کہ خود ہی ارشاد فرمایا: یہی کارڈ کافافہ رو بہیر بیسے وغیرہ سب پرتصاویر ہیں انہیں ہٹادو۔

تعیل ارشادی گئی مر ذرا وقف سے مولانا حالد رضا خان صاحب سے فر مایا کہ وضو

کر کے قرآن کریم لاؤ۔ ابھی وہ تشریف نہ لائے تنے کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب
سے فر مایا کہ سورہ لیسن اور سوہ رعد شریف کی تلاوت کرو۔ اب (آپ کی) عمر شریف
میں چند منٹ باتی رہ گئے ہیں۔ حسب ابھم دونوں سورتیں تلاوت کی گئیں۔ ایسے حضور
قلب اور شیقظ سے سین کہ جس آیت میں اشتباہ ہوایا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت
زبان سے زیر وزیر میں فرق ہوا ، خود تلاوت فرما کر بتا دی۔ سفر کی دعا کی جن کا چلتے
وقت پڑھنا مسنون ہے۔ تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زاکد پڑھیں۔ پھر کلہ طیب
پڑھا۔ جب بولنے کی طاقت نہ رہی تو ہوئٹ حرکت کررہے تنے۔ کان لگا کر سنا تو "الله
الله" فرما رہے تنے۔ یہاں تک کہ ہرسائس میں "اللہ الله" نکای۔ ای طرح اپنے محبوب
حقیق کا ذکر کرتے ہوئے اس دار فانی سے دار باتی کوتشریف لے گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون و رضى الله عنه و صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم

دوسرے روز ہفتہ کے دن عسل شریف دیا گیا' جس میں علمائے عظام' سادات كرام اور حفاظ عالى مقام شريك يتفيه بربات مطابق سنت وموافق إرشاد حضور ہوئی۔سیداظہر علی صاحب نے قبر مبارک کھودی۔حسب وصیت صدر الشریعہ مولا نا امجد علی اعظمی نے عسل ویا اور حافظ امیر حسن مراد آبادی نے مدد دی۔ سیدسیلمان اشرف بهارئ مولانا محدرضا خال مولاناحسنين رضا خال سيدمحود جان سيدمتنازعلى و و مير حصرات ياني ديئے ميں مصروف شھے۔مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خان علاوہ دم مر خدمات عسل کے وصیت نامہ کی وعائیں بھی یاد کراتے رہے۔ ججہ الاسلام مولاتا حامد رضا خان نے پیٹائی اقدس برکافور لگایا۔صدر الا فاصل مولاتا سید محد تعیم الدین مراو آیادی نے گفن شریف پہنایا۔ اطراف و جوانب حتی کہ پیلی بعیت مراوآ باد رام بورتک بهت خلصین کوتار دیئے مجے۔ جس جس مسلمان کوخبر ہوئی غم کا کوہ کراں اس کے ول پر ٹوٹ پڑا اور کیوں نہ ہو کہ آج وہ خورشید جہال ناب مصطفائی افق قرب میں غائب ہوا جس کی پیاری روشی سے اہل سنت کے دل منور' آمجھیں روش' حکر شنڈے اور جانمیں سیراب تھیں۔ جس کے روئے منور میں ایمان کو جمال بغداد کے جلوے ملتے تھے: جس کے چبرہ انور میں حس مصطفیٰ ناتی محلک نظر آتی تھی۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا وعنا)

جنازے كاروح برورمنظر

الله اکبرا یارسول الله ایافوت الورکی ای نعروں سے کلی کوسے کوئے رہے تھے یہ کرامت ملیلہ آنکھوں سے دیکھی گئی کہ کل جولوگ اس رہنمائے دین کی مخالفت پر کمربستہ تھے آج اس نائب مصطفی تا ہے کہ حضور نیاز خم کیے ہوئے ہیں۔ وہائی رافضی نبچری بکٹرت شریک تھے۔ کدھا دینے کی مجر پورنا کام کوششیں ہوئیں۔ جب میسر نہ ہوا تو اپنی ٹونی عی جنازہ شریف سے مس کرکے چوشتہ اور سر پر رکھتے (الفَصْلُ تو اپنی ٹونی عی جنازہ شریف سے مس کرکے چوشتے اور سر پر رکھتے (الفَصْلُ

> ۔ کعبہ کے بدر الدی تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الفتی تم پہ کروڑوں درود

پورے شہر میں کی جگہ نماز کی گنجائش نہ تھی۔ اس لیے عیدگاہ کے وسیع میدان میں نماز جنازہ پڑھنے کا اعلان ہوا۔ چنانچہ ای شان وشوکت کے ساتھ جنازہ عیدگاہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کرایک تجب خیز واقعہ دیکھا وہ یہ کہ عیدگاہ میں چھے سات جنازے پہلے ہے ہی رکھے ہیں صرف اعلیٰ حضرت کے جنازے کا انظار ہورہا ہے لوگوں سے کہا گیا کہ تم نے حسب وستور اپنے اپنے محلے ہیں نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیوں نہ کیا ہی کیا؟ انہوں نے کہا یہ سب اعلیٰ حضرت کے فدائی وشیدائی شے ان کے جنازوں کی نماز اعلیٰ حضرت کی نماز اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ کے ساتھ ہوگی وہ بھی عجب سال تھا کہا کہ شجے وہتے یا سات جنازوں کی نماز ایک محرت کی نماز ایک مجدد وقت کے جنازے کے ساتھ ادا کی جارتی ہے۔ ججۃ الاسلام حضرت کی نماز ایک مجدد وقت کے جنازے کے ساتھ ادا کی جارتی ہے۔ ججۃ الاسلام حضرت مولا نا حامہ رضا خان صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ای شان وشوکت کے ساتھ جنازہ والی ہوا۔

## مزار پُرانوار

شہر بریلی شریف محلّہ سوداگران میں وارالعلوم منظر اسلام کے شالی جانب ایک پیکر جلال و ہیبت بلند عمارت کے اندر آپ کا حزار مبارک ہے جو کہ مولانا حامد رضاحان کا مکان مبارک ہے۔

۔ تیرے مرفد پر رہیں انوار حق جلوہ فیٹال تو نے جو پرنور عالم کر دیا پائندہ یاد آپ کا عرس مبارک جوشریعت کا آئینہ دار ہے ہرسال 24-25صفر المظفر کو منعقد ہوتا ہے جس میں اکناف ہند کے مشاہیر علاء ٔ خطباء مشائخ شریک ہوکر اپنے دامان کو گوہر مرادے بجرتے ہیں۔

۔ وہ نہیں گر ان کی تصانیف تو موجود ہیں ۔ جاندنی پھلی ہوئی ہے اور قمر بردے میں ہے

مقام رضا في حضرت المصطفى:

مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی (استاذ دارالعلوم اشرفیهٔ اعظم گرھ) درگاہ اجمیر شریف عبدالعزیز محدث مراد آبادی (استاذ دارالعلوم اشرفیهٔ اعظم گرھ) درگاہ اجمیر شریف کے سجادہ نشین دیوان آل رسول کے عم محترم جوا کیک بلند پابیہ بزرگ نظے کی زبانی ایک واقعہ نقل فرماتے بین جس سے اعلیٰ حضرت میزات کی بارگاہ رسالت مآب میں مقبولیت کا حال معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں:

12 رہے النائی 1340 ہے میں ایک شامی بزرگ دہلی تشریف لائے ان کی آمد کا من کر ملاقات کی بردی شان و شوکت کے بزرگ بنے طبیعت میں استغناء بہت زیادہ تھا ' مسلمان جس طرح عربوں کی خدمت کرتے بتے ان کی خدمت میں بھی نذرانہ پیش کیا کین انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمانے گئے: بفضلہ تعالیٰ میں فارغ البال ہوں مجھے ضررت نہیں ان کے اس استغناء اور سفر طویل سے سخت تعجب ہوا۔ عرض کیا حضرت! یہاں تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: مقصد تو بردا زریں تھا لیکن حاصل نہ ہوا۔ افسوس! صد بزارافسوس!

واقعہ یہ ہے کہ 25 صفر المنظفر 1340 ہے کو میر نصیب جا گے۔خواب نبی کریم رہ وف رحیم علیہ التحیۃ والسلیم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور طافی التر نفی فر ما بین صحابہ کرام وہ کا تشار میں لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے۔ لگنا تھا کسی کا انتظار ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: فسله الله ابھی و اُمی کس کا انتظار ہے؟ ارشاد فر مایا: احمد رضا کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا: احمد رضا کون ہے؟ فر مایا: ہندوستان میں بر کی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی تو معلوم ہو کہ مولا نا احمد رضا

اعلی حضرت اعلی سیرت کے جس سے طاقات کے شوق مال میں۔ اور یقید جیات بھی ہیں۔ ملاقات کے شوق میں بریلی (ہندوستان) بہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انقال ہوگیا ہے اور وہی 25 صفر کی تاریخ ان کے وصال کی تھی۔ ان سے ملاقات کے شوق میں اتنا طویل کیالیکن افسوس کہ ملاقات نہ ہوگی۔



# مدية عقيدت دربارگاه رضويت

آبروئے مومنال احمد رضا خال قادری رہنمائے مربال احمد رضا خال قادری علم میں بحر روال احمد رضا خال تادری دين ميس كوبر فشال احمد رضا خال قادري علم میں ہیں گلتاں احمد رضا خال قادری باغ دس کے کل فشال احمد رضا خال قادری حق شناس وحق نما ونائب بنمس الفتي وارث سيغبرال احمد رضا خال قادري باغ دیں میں تغدخوان خوش بیاں شیری زبال طوطی شکر فشاں احمد رضا خال قادری چھ ایماں سے اگر دیکھوتو ہیں ایمان کی جال جان جال روح روال احمد رضا خال قاورى تيرا علم وبطل و شان و شوكت وجاه وشم حشش جہت یر ہے عیاں احمد رضا خال قاوری ے عرب کے عالموں کا مرح خوال سارا جہال اور وہ تیرے مرح خوال احمد رضا خال قاوری تم سے گزار شریعت میں کملے خوشتر تک پھول باغ وي من كل ننال احد رضا خال قادرى

روز افزول حشر تک یارب ترقی پر رہے

لبلباتا يوستال احمد رضا خال قادري

صدقة شاهِ عرب يوماً فيوماً بهو بلند

تیری عزت کا نشاں احمد رضا خال قادری

دین کا وشمن ہو یا ہو دوست سب کے واسطے

۔ ہے تیری حق محو زباں احمد رضا خال قادری

تيرے صدقے ميں خدا جا ہے تو يائيں مے غلام

كل وبال باغ جنال احمد رضا خال قادري

حق تعالی نے کیے بے حد کمالات وعلوم

تیرے سینے میں نہاں احمد رضا خال قادری

سیف اعدا کیلئے مون کے حق میں سیر

ت آپ کی حق کو زبال احمد رضا خال قادری

اہل سنت کے سرول پر دائما رکھے خدا

بچه کو با امن و امال احمد رضا خال قادری

عالمان مكه و طبيه نے لی تجھ سے سند

میں وہ تیرے قدر وال احمد رضا خال قادری

کیا ستا کتے ہیں تھے کو اعدا مرشدا

حق ہے تھے یر مہربال احمد رضا خال قاوری

پڑ گیا ہے پشت پر اعدا کی اب کیا جائے گا

تیرے کوڑے کا نشاں احمد رضا خال قادری

وكي كرجلوه اشدآء عسلسى السكفاركا

ہر عدو ہے بے زبال احمد رضا خال قادری

چر کر بدندہوں کے دل میں گزری وار پار

تیرے نیزے کی سنال احمد رضا خال قادری

آ چلی تھی شخ خدی کے بیاباں میں بہار

بھیج دی تو نے فزاں احد رضا خال قادری

فتح دی حق نے تھے اعدائے دیں ہر واعما

تھے یہ ہے حق مہربال احمد رضا خال قادری

حق اے کہتے ہیں دیکھو رو نہ کوئی کرسکا

حيرا فتوائ اذال احمد رضا خال قادري

كياستات تص تجه كواعذاء تقى سيحكمت خلق كا

" ہو رہا تھا امتحال احمد رسّا خال قادری

وعوائے اعدا حقیقت میں مسوئی تفا کہ ہوں

ووست اور وشمن عیاں احمد رضا خال قادری

شے وسی احمد محدث والعد

آپ کے اک رتبہ دال احمد رضا خال قادری

خداوندان یاک برکاتیه کا چثم وجراغ

کتے تھے توری میاں احمد رضا خال قادری

شاہ پلی بھیت کے حضرت محمد شیر خال

متع تميارے مرح خوال احمد رضا إخال قادرى

رامیوری صابری چشتی میاں ناصر ولی

جانے تھے تیری شاں احمد رضا خال قادری

ماضر و عائب ترے حق میں دعاؤں کے لیے

عمر بجر کھولی زباں احمد رضا خال قادری

آپ کا حامہ ہے حامہ سید کونین کا

ے وہ تیری عزوشاں احمد رضا خال قادری

یاد رکیس کے قیامت تک غلامان رسول

تیرے جلسوں کا سال احمد رضا خال قادری

اے مرے اتھے کے اجھے جھ کو بھی اچھا بنا

صدقة اليحم ميال احمد رضا خال قادري

صدقه سركار جيلاني عيليس محوليس مام

مصطفی حامد میاں احد رضا خال تادری

دے مبارک بادان کو قادری رضوی جمیل

جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا خال قادری

(مونی شاه محرجیل الرحن خان جیل قادری رضوی)



# نضرفردوس

اے امام ایکسٹت تاجدار علم و فن · خوب کی تجدید ملت تم نے اے سرو چن تائب شاو دنی ہو جانشین اولیاء رونتی برم طریقت واقف سرّوعکن یاد گار ہو حنیفہ غوث اعظم کے شبیہ نازش مردان حق موزینت باغ و مین تیرے علم وفن کا ہے وہ دبدیہ جاہ وشکوہ جمک مجے سب تیرے آئے فیلسوفان زمن تم نے بی البرث جیے نامور کو دی محکست جس کا شاہر ہے اہمی وہ غیر چرخ کہن رسم بهم الله بيل تقامس قدر اونيا سوال محو حيرت الجمن تملى واه نورى وبن طقہ بیت میں آتے ہی ہوئے کئے اجل لعنی اول بی سے تم ہو یاک طینت یاک تن مت ول مجزوب حق مجمی رہے تم سے بااوب الل یاطن کی تکاہوں میں ہو ایسے باوزن نتشبندی، قادری، چتی، سبردردی کے تم ہو امیر کاروال مقبول ربّ ذواہمنن

دین حق کی خدمت و احیائے سنت کے سبب اعلیٰ حضرت آب کو کہتے ہیں سب اہل سنن

> کیوں نہ ہو چرجا تمہارا باعث کیف و سرور محسن ایمان و دیں ہو صاحب خلق حسن

عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا ۔ جان و تن میں نور آیا برم گئی دل کی لگن

برنہادوں ' برعقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی الے جسن اللہ عسنسا آپ کے بینن

وین کش ان ڈائنوں کو ہم نے نے بردہ کیا سر زمین نجد سے جو بن کے آئی تھیں دہن

> شاطران وین تم سے کانیج سے بالیقین نام حق سنتے ہی ان کے ہوئی ہوجاتے ہران

تم سے تقراتا رہا باطل پرستوں کا غرور جس کا شاہر ہے زمانہ اور خود تھا نہ بھون

> تها تیرا سیف قلم اعداء کے حق میں خوں فشال رزم گاہ حق و باطل میں رہا توصف شکن

کردیا باطل کو تم نے سرتگوں پیوند خاک شمن دیں کو کہاں ہے اب مجال دم زون

> تھا' رہا کا لفظ ہے سنب مامضیٰ کی اک خبر بالیقین اب بھی دہی ہو شیر حق باطل شکن

جیثم ظاہر سے تمہاری دید ہوسکتی نہیں ورث مائے تاز یہ رکھتے سمجی اپنا دہن

فرش ہے ماتم اٹھا جب تم طِلے سوئے جنال عرش یہ دھومیں مجیس کو آگیا فخر زمن

آپ کی رطات کو اک عرصہ ہوا لیکن حضور ہو وہی خورشید تاباں جس کی پھیلی ہے کرن

گلشن اسلام کے گلہائے خوبال میں شہا مرخ گل ہو یا کہ نرمس، نسترن ہو یا سمن

و کھے ہیں چیٹم فلک نے کیسے کیسے مہ جبیں ان حیوں میں ہوتم بھی روح ہر درضوفکن ان حیوں میں ہوتم بھی روح ہر درضوفکن

عشق محبوب خدا کی تم کو وہ خوشبو ملی جسکے بوئے مست سے ہے منفعل مشک ختن

مصطفے پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی

جس یہ ہوتا ہے نچھاور تاج شاہی کا مچھبن

بارگاہ نور سے تم کو وہ تابانی ملی ، جس سے آھے ہے جبل در عدن لعل مین

ملت بیناء پہ آیا ہے بلاؤں کا ہجوم ہر طرف ایک شور و شر ہے آئیا دور فنن

> پاسبان دین و ملت بے حسی کے میں شکار بحرغم میں ہے سفینہ اور دریا موج زن

امت خیر الوری ہے ہے قرار و اشک بار
اب ذرا پردہ اٹھاؤ کھول دو بند محفن
میر وہی تیرا قدم ہو تیری محفل کی بہار
رنگ لائے گلتاں کافور ہو رنج و محن

بارگاہ ناز میں حسن عقیدت سے حضور پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن

اے سرایا خیرو برکت رہبر حق زندہ باد پیکر رشد و ہدایت خوبرو شیریں دبن

نغمہ سنجی زمزمہ خوائی مرا مقصد نہیں اے مجھے محبوب یوں بی آب کا ذکر حسن

آب کے اوصاف تک نس کی رسائی ہو بھلا ہو نبی کے معجزہ بس ختم ہے اس پہنی

عرض کرتا ہے لیم قادری باصد ادب!

ہم ہے برساؤ شہا! اب خاص نتمت کی مجرن (مولا نامکیم ایو البرکات محد نیم الدین صدیق قادری رضوی نوری کورکمپوری نائب نیخ الحدیث دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف مسلع بستی انڈیا)



# منقبت

مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت میں بریلی کے عليم المستنت، اعلى حضرت بين بريلي ك محمہ مصطفے محبوب حق کے علم کے وارث محدث اما کرامت، اعلی حضرت میں بریلی کے سمی تنصیف کو دیکھو سمی تحربے کو بڑھ لو بلاغت ہی بلاغت، اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے تی کے ذکر میں رہنا تی کی یاد میں رونا محبت بی محبت ، اعلیٰ حضرت بیں بریلی کے شریعت کے طریقت کے مسائل خوب سمجمائے شہنشاہ طریقت: اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے امام انظم کے ٹائب بن کے دکھلایا زمانے کو کہ چھمہ نقابت، اعلی حضرت میں بریلی کے هے ان کی شاعری قرآن و ستت کا صحیح نقشہ مدانت بی مدانت، اعلیٰ حضرت میں بریلی کے کوئی مختاخ احمہ جب بھی ان کے سامنے آئے تو اک بر شجاعت، اعلیٰ حضرت میں بریلی کے کیاں سے وہ زبال لاؤل کرے جو آپ کی مدحت كر يوسف اعلى حفرت ، اعلى حفرت مي بريلي ك (محر يوسف على محينه)

# اعلى حضرت اينول اورغيرول كي نظر ميں

اعلی حضرت امام احمد رصاف خان بریلوی بیستی عظیم عبقری شخصیت کا جومرتبه و مقام ابل سنت و جماعت علماء و مشائع پاک و بهند وحر بین شریفین کی نظر میں ہے وہ تو ہے ہی گر علما کے دیوبند و المحدیث بھی آپ کے علی رعب و روحانی دبد بے سے متاثر بوت بغیر نہیں رہے اکابر دیوبند و اہل حدیث نے اپنی اپنی کتب و رسائل میں اعلی حضرت کی تحریف و توصیف میں بے شار کلمات کیے جین کیونکہ حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی حضرت کی تحریف و توصیف میں بے شار کلمات کیے جین کیونکہ حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی بوت ہے جو باطل کے منہ سے بے اختیار اپنا کلمہ پڑھوا ڈالے (اللّفَضُلُ مَا شَهِدَتْ بِعِ اللّاعْدَاءُ) یہ ایک علیحہ و بات ہے کہ آج کل کے بہت دھرم و بہترم وہائی و دیوبندی بوت الله حضرت بیستی کے خلاف کتب لکھ کر طوفان برتمیزی برپا کرے اور ایسے بے بنیاد اللّاعْدَاءُ کی در بہتان طرازی کرے جن کا حقیقت کے ساتھ کچھتلی نہیں ۔ ان الرّامات لگا کے اور بہتان طرازی کرے جن کا حقیقت کے ساتھ کچھتلی نہیں ۔ ان لوگوں کو کم از کم ایپنے اکابر کے اُن اقوال کو بی چیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنا نچ جم پہلے''اعلی حضرت کی مرتبت و مزدلت سی علائے ہندوستان وحرین و بلاواسلامیہ کی نظریش' و بعدہ حضرت کی مرتبت و مزدلت سی علائے ہندوستان وحرین و بلاواسلامیہ کی نظریش' و بعدہ و بیستی کی نظریش' کی نظریش کی نظریش' کی نظریش کی نظریش' کی نظریش کی نظریش' کی نظریش کی کو نوب کی کھریش کی کھریش کی کھریش کی کو نوب کی کھریش کی کھر

اعلى حضرت سي علماء ومشائخ كى نظر ميں

- حضرت سيدشاه آل رسول احمدی مار جروی نے قرمایا:
 "قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ارشاد قرمائے گا که آل رسول! تو دنیا ہے کیا
 لایا تو میں "احمد رضا" کو پیش کردوں گا"۔

:- حضرت سيدابوالحسين احدنوري مار بروي في فرمايا:

" اس دور میں سنیت کی کسوٹی مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں"۔

جضرت سيد اولا درسول مار بروى فرمايا:

"اعلیٰ حضرت کو میں ابن عابدین شامی پر فوقیت دیتا ہوں کیونکہ جو جامعیت اعلیٰ حضرت کے ہاں ہے وہ ابن عابدین شامی کے ہاں نہیں"۔

4- حضرت سيد شاه اساعيل حسن مار بروى فرمات بين:

"مولانا احمد رضا خان صاحب کو الله تعالی نے جامع کمالات ظاہری و باطنی صوری ومعنوی بنایا تھا۔ اوصاف کمالات میں جس کو لے کرد کیمئے مولانا کی ذات میں بروجہ کمالات اس کا ظہور تھا"۔

5- حضرت سیّدشاه آل مصطفیٰ میاں مار ہروی فرماتے ہیں: ''علائے منفذ مین میں فقہاء ومحدثین کاعلم واجتہاد سرآ تکھوں پرُ ہمیں تو اپنے اعلیٰ حضرت ہیں کافی ہیں''۔

6- حضرت سيدشاه مصطفى حيدرحسن ميال فرمات بين:

''بریلی شریف ہماراسب سے بڑا اور منتخکم قلعہ ہے اور ہمارے اعلیٰ حضرت بوری ونیائے ستید کے سردار اور جرنیل اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت تو ہمیں تھی میں میں بلائی گئی ہے''۔

7- حضرت سيدال رسول حسين ميال مار بروى فرمات بين:

"سلام اس پر کہ جسے اللہ عزوجل نے محض اسلام کی جمایت اور دین کی تجدید کے لئے پیدا فرمایا جس نے مسلمانوں کو ہدایت کی راہ پر لگایا۔ تشنگان بادہ علم کے لئے رشد و ہدایت کے دریا بہا دیئے جس نے عمر بحر دین کے رہزنوں اور ایمان کے داری عالمہ کی داری عالمہ کی داری عالمہ کی تقدیق اللہ فرمایا۔ حضور پر نوراعلی حضرت قبلہ میشند کے مداری عالمہ کی تقدیق اللہ والوں نے فرمائی "۔

8 - حضرت سيدشاه محداين ميال مار بردى فراجت بين:

"فاندان برکاتیه کا بچه بچه اعلی حضرت کا شیدائی ہے۔ ہماری نجی مجالس ہوں یا عوامی طلع ہر جگہ مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ واشاعت ہی ہم لوگوں کا نصب احین اور کی طلع ہر جگہ مسلک اعلی حضرت حقیقتاً "چشم و چراغ خاندان برکاتیہ" تھے جو اور کی نظر ہوا کرتا ہے۔ اعلی حضرت حقیقتاً "چشم و چراغ خاندان برکاتیہ کو ان سے اور ان کو خانوادہ کو ہیں "۔ دوسرے خانوادہ کو نہیں"۔

9- حضرت سيدشاه على حسين اشر في ميال يجوجيوى فرمات بين:

"میرا مسلک وطریقت وی ہے جوحضور پُرنور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ڈاٹنؤ کا ہے۔ لہذا میرے مسلک پرمضبوطی سے قائم رہے کے لئے سیدنا اعلیٰ حضرت ڈاٹنؤ کی تصانیف ضرور زیرمطالعہ رکھؤ"۔

10 - حضرت سيدشاه محمر ميال جيلاني اشرفي مجموج عوى فرمات بين:

"فیز اعلی حضرت کا دنیائے اسلام وسنیت پر احسان عظیم ہے کہ حضور نبی کریم اللہ کوٹر و تسنیم کی شان میں بکواس کرنے والوں کی لمبی لمبی ذبانوں کو کاٹ کررکھ دیا اور اس طرح مجرموں کو برہند کرکے دیا اور اس طرح مجرموں کو برہند کرکے مسلمانوں کو ان کے کفری اعداز کا شکار ہونے سے بچالیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو کافر نہیں بنایا بلکہ کافر بنے والوں کے جرائم کفریہ کو واضح فرما کرمسلمانوں کو کافر بنے سے بچالیا"۔

11 - حضرت سيدشاه محد مدنى ميال مجموجيوى فرمات بين:

''گزشته دو صدی ۱۲۰۰ه و ۱۳۰۰ه کا ندراس جیسی تبحر جامع عالم بستی نظر نبیل آئی۔ چنانچ تغییر ٔ حدیث عقائد و کلام ٔ فقهٔ سلوک تصوف اذکار تاریخ ' جفر ' نعت ا ادب ریاضی ' توقیت 'نجوم' منطق' فلفه وغیره علوم جس آپ کی بے مثل تصانیف و حواثی آپ کے کمال تبحر جامعیت پر شاہر ہیں''۔

ایک اورمقام پررقطرازین:

"جارے الم احدرمنا فاصل بریلوی کی عظمت وشان اور بارگاو خدا و رسول میں

املی دعزت اعلیٰ سرت ﴾ ان کی مقبولیت کو بھٹے کے لیے اتنائی کافی ہے کہ ان کی ذات گرامی تو بڑی چیز ان کی مقبولیت کو بھٹے کے لیے اتنائی کافی ہے کہ ان کی ذات گرامی تو بڑی چیز ان کے عاشق رسول ان کے شہر کی طرف اپنی ذات کو منسوب کرنا اہل ایمان اور اس کے عاشق رسول ہونے کی دلیل بن گئی ہے۔ اب میں الحمد لللہ مسلکا حنفی نسباً جیلانی مشر با اشرفی اور وطنا کھوچھوی ہونے کے باوجودایے آپ کو در بلوی ' کہتے ہوئے فخر محسوں اور وطنا کھوچھوی ہونے کے باوجودایے آپ کو در بلوی ' کہتے ہوئے فخر محسوں

كرتا بول"-

#### 12 - حضرت خواجه سيد ضامن نظامي فرمات بين:

"مولانا احدرضا خان صاحب ہندوستان کی برگزیدہ شخصیت ہے۔ ان کی ذات مجمع الصفات تھی۔ مختلف علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعر ب
برل بلند پایدادیب مفسر قرآن اور محدث اعظم ہے۔ وہ جنگ آزادی کے مجاہد
مجمع ہے اور شخ طریقت بھی تھے۔ انہوں نے بے شارخلق اللہ کو نیکی کے رائے
پرگامزن کیا اور ان کی عالم انہ شخصیت اور بے مثال خدمات کا اعتراف ہندوستان
کی اعلیٰ شخصیتوں نے کیا ہے"۔

### 13 - حضرت سيدشاه انوار الله يني افتخاري فرمات بين:

"مجدددین و ملت امام احدرضا کی جامع الصفات شخصیت سطحی نظر سے مطالعہ کی حال نہیں۔ مجدددین و ملت کا احاطہ کر کے تلم اٹھانے کی جرائت وہی شخص کر سکے گا جو قد آ در نگاہ کا مالک ہو کر ان پچاس سے زیادہ علوم و فنون کا ماہر ہو جن علوم و فنون کا ماہر ہو جن علوم و فنون پر مجدد دین و ملت نے اپنی پوری زندگی کی ذبنی ریاضت صرف کی ہے۔ مجدد دین و ملت کے تعلق سے حضرت والد صاحب قبلہ خطیب الملت مولا تا الحاج سید شاہ نور اللہ سینی افتیاری چشتی القادری قدس سرہ حضرت محدث اعظم بند رحمة اللہ تعانی علیہ کی زبان فیض ترجمان سے جو پچھ سنا اس کی ہوشر بالذت سے آج کے سمار تارہوں"۔

14 - حضرت مولاناسيد محد تعيم الدين مراد آبادي مينيد فرمات بين: "حقيقت بيرب كددين ملاتويبال سي" \_ 15 - حضرت سيدشاه محمد قتيل چشتى قائم دانا بورى فرمات بين:

" وشمنول کو چاہیے تھا کہ مجدد ملئة حاضرہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب قدی سرہ کے قدم چو منے کہ وہ لوگول کو بدعقیدول سے بچا کر راہِ متنقیم پرلائے اور اللہ کے کروڑ ال بندول کی مدایت فرما کر ان کو دوز خ سے جھٹکارا دلوایا اور جنت الفردوس میں پہنچایا"۔

16 - حضرت علامه ابو محد سعيد شاه اشر في فرمات بين:

"مجدد اسلام کی ذات پورے علاء میں اور پوری صدی میں متاز ہوتی ہے۔ ای وجہ ہے الل ایمان امام احمد رضا خان قدس سرہ کے نام اور وجود کو خدا اور رسول کا ایک احسانِ عظیم سجھتے ہیں اور مجدد اسلام کی عقیدت کے گن گا کر اپنی رشد و ہدایت کا جُوت دیتے ہیں۔ جولوگ آپ کی ذات کو اپنا پیشوا ومقد اسلام نہ کریں وہ گراہ ہیں اور جوعلاء ومضائخ آپ کی ذات سے بغض رکھیں وہ بد ذہب ہیں۔ راقم الحروف جوائے علاقہ کے ایک عظیم بزرگ قطب را پچور مصرت سیّد شاہ شمی عالم سیّد قدس سرہ (جو محدرم پچو چھر حصرت شاہ اشرف جہا گیر سمنائی قدس سرہ کے تین واسطوں سے خلیفہ برق ہیں) کا سجادہ شین ہے بیداعلان کرتا ہے کہ جو سیّد اور اہل خاندان اعلی حضرت سیّدنا امام احمد رضا خان قدس سرہ کے قریب ہوا اور اس مجدد اسلام کے ہر ارشاد کو "حدکم العالم المطاع وما علینا الا اور اس مجدد اسلام کے ہر ارشاد کو "حدکم العالم المطاع وما علینا الا الا تباع " دسلیم کیا" اس نے لا دینی فتوں سے حفوظ رہ کر اس نبیت و وابسی کے ذریعہ بوا الا تباع ہی عقیدت و محبت چودھویں اور پندر ہویں ذریعہ بوا دریعہ بوا عدی اور یہ کہ اس کے معیار سنت ہے ۔ خود عمدی جودہ سے کہ جو کر اس نبیت و وابسی کے اس کی عقیدت و محبت چودھویں اور پندر ہویں فرایوں سے معیوں سے کورہ کی کے لیے معیار سنت ہے "۔

17 - حضرت سيد قطب الدين فرمات إن

"حضرت مولانا احمد رضا خان قادری بر بلوی میشد آقائ نامدار حضور نی کریم الله الله عند و میشد آقائی نامدار حضور نی کریم الله سنت و کے عاشق صادق اور عالم تبحر تھے۔ انہوں نے دور انحطاط میں اہل سنت و جماعت کی برونت رہنمائی و قیادت فرمائی اور آئ بھی ان کی تعلیمات علائے

اعلیٰ حعزت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ (22) کرام کے لیے مشعل راہ ہیں ''۔

18 - حضرت امام احد شعيد شاه كاظمى فرماتے ہيں:

"حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امت بحمد یہ کے بوے محسن ہیں اور ہدایت کی راہوں کو ہمارے کے گئے۔ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے فیوض و راہوں کو ہمارے لئے کھول کر چلے گئے۔ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے فیوض و برکات سے مستفیض ہونے کا ہم کوموقع عطا فرمائے"۔ آ مین

19 - پيرسيدنصيرالدين نصير كولزوي لكھتے ہيں:

"دعفرت مولاتا احمدرضا خان کی شخصیت مختاج تعارف و تبعرہ نہیں اور ان کی خدمات سب کے سامنے ہیں۔ مولاتا مرحوم کی علمی وفنی اہمیت کے باوصف عشق رسول مالی ہیں جو خصوصیت ان کے دور میں ملی ہیں وہ سب سے زیادہ اہم اور قابل ستائش ہے '۔

20-حضرت سيدشريف احدشرافت نوشاى فرماتے بين:

امیر عارفان آن مرد سجاد رئیس فاصلان و آبل ارشاد محروه اصفیا را پیر و استاد کرده در جہان سلطان اوتاد

جناب حضرت والا مناقب المام و مقتدائے اہل سنت نقیہ لمت بیضائے اسلام تعیم امت احدرضا خان ست

21- حضرت شيخ سيداحد الجزائري مالكي فرماتے بين:

"علامہ زمان کیائے روزگار مرچشمہ معرفت عدنان کے سردار کی نظروں کے مرکز حصرت مولانا "فی المحدرضا خان"۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ ہر صاحب تو فیق محمدار اس سے نفع حاصل کرے کا اور لرزہ برانداز ہوگا اس سے ہرگنہگار و بدکار"۔

22 - حضرت سیدشیخ اساعیل بن خلیل کمی فرماتے ہیں: ''ہمارے شیخ علامہ مجدد جوعلی العموم تمام استادوں کے شیخ ہیں' مولوی احمد رضا خان جب 1323 ھ میں حج کعبہ معظمہ کے لیے مکہ کرمہ پہنیۓ بعض فاسقوں کی مدد سے کھی کی والوں نے اور نرے برنصیبوں نے اس وقت کے شریف مکہ کے یہاں ضرر پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کی بقا دراز کرے اور ان کو ہماری دنیا و آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ میں اللہ عزوجل کی حمد بجالاتا ہوں کہاس نے اس عالم باعمل کو مقرر فرمایا جو فاضل کال ہے۔ مناقب و مفاخر والا اس مثل کا مظہر کہ ایکے پچھلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ یکنائے زمانہ اپنے وقت کا یکانہ ''مولانا احمد رضا خان''۔

مزيد لکھتے ہيں:

''اگران کے حق میں بیرکہا جائے کہ وہ اس صدی کے''مجدد' میں تو بے شک حق و صحیح ہے''۔

حضرت سیّد اساعیل بن خلیل کمی قدس سرہ العزیز نے خود کو اعلیٰ حصرت امام احمدرضا کا بیٹا لکھا ہے۔

23 - حضرت سيدمرذوق ابوحسين كى فرمات بين:

''میں نے علم کا کوہ بلند دیکھا جس کے نور کا سنون او نیچا ہے اور معرفتوں کا ایسا دریا ہے جس سے مسائل نہروں کی طرح تھلکتے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ فاضل میولوی بریلوی'' حضرت احمد رضا'' اللہ تعالی ان کی عمر دراز کرے اور دونوں جہان ہیں نہیں ہیشہ سلامت رکھ''۔

24 - حضرت سيّد احمد علوي مدنى فرمات بين:

"فاضلول سے افضل سب عاقلول سے زیادہ دانشمندُ الکوں کا نخر کچھلول کا پیشوا "
"خضرت احمد صافان بریلوی" انتداہے پوشیدہ لطف سے ان کے ساتھ معالمہ کرکے "۔

25 - حضرت سيّد عباس بن رضوان الله مدنى فرمات بين:

"كال بزرگ عالم و عامل مجلس كى رونق زينت اورمسرت وه جس في سنت كى
مدد كرك نعمت ياكى اور بدعتون كو اكما ثر بجينكا جوايتى زبان كى تينج برال اور بيان

26 - حضرت شيخ سيدمحمد بربان الدين مدنى فرمات بين:

"مصنف (امام احمدرضا) كوعشق رسول كخزانون سے دولت ابدى عاصل ہوئى اورانہوں نے اس دولت كولوگوں ميں تقسيم فرمايا حضور سيد عالم ظُلْفَيْ كَلَى محبت ميں اس علامہ كا اتباع اور ان كے نقش قدم پر چلو كہ بيسيد ھے راستے ادر صراط متنقيم بر

27 - حصرت سيدمحمر عثمان قاوري مدنى فرمات بين:

"اس (كتاب الدولة المكيد بالمادة الغيبيد) كے مصنف يكتائے زمانہ و روزگار بكانه فاضل وكامل عالم وعامل قامع بدعت و ناصرِ سنت محقق و مرتق مروار وقت بيشوائے زمانه مولانا الحاج محمد احمد رضا خان قادري بريلوي بين -

28 - حضرت سيّدمحمه بن واقع حسني مد ني قرمات بين:

"میں نے مطالعہ کیا گتاب ستطاب" الدولۃ المکیہ" کا جس کے مصنف فخر ہندوستان حضرت عالم علامہ شخ احمد رضا خان صاحب ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوں (1330ھ/ 1911ء) تو یہ رسالہ مجھے بے انتہا پیند آیا۔ پس پاک ہے وہ ذات جوعطا فرماتا ہے حکمت جس کو جاہے اور ارادہ کرے اور پھھ جائے تعجب نہیں کہ اللہ کے بعض بندے زمین میں اصلاح کرنے والے اور فساد کو ذاکل کرنے والے اور فساد کو ذاکل کرنے والے اور فساد کو ذاکل کرنے والے اور فساد کو ذاکل

29-حضرت سيدعبدالقادر طرابلسي فرمات بين:

" حامی ملت محدیہ طاہرہ مجدد مائہ حاضرہ میرے استاذ و میرے بیشوا حضرت مولاتا
احمد رضا خان۔ میں اللہ ہے سوال کرتا ہوں کہ اس استاذ کی عمر دراز فر مائے۔ رشد
و ہدایت کے حلوں میں ناز کرتا ہوا اور مخلوق کو ان ہے ہمیشہ نفع دے۔
30۔ حضرت شیخ سیّد یوسف ہاشم الرفاعی فر ماتے ہیں:

"الله المرصا شریعت اور طریقت دونوں کے جامع تھے اور حفرت شخ مینید نے اللہ تعالیٰ کی طرف انقال نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے دین کی تجدید میں اللہ تعالیٰ کی طرف انقال نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے دین کی تجدید میں روح کو بیدار کرنے میں اسلام پر غیرت دلانے میں اور مسلمانوں کے عقل و قلوب میں اپنے بیارے رسول مُن اُلِیْنَا کی محبت کو بیدار کرنے میں آپ نے اس کے عظیم پیغام کی ادائیگی کاحق ادا کردیا"۔

(بقیہ علائے کرام کے تاثرات آپ کو کتاب کے اندر جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ (اعلیٰ حضرت ساوات کی نظر میں از ڈاکٹر عبدالنعیم عزیز کی دبلی بحوالہ ماہنامہ جہانِ رضا' لا ہور مارج 1995ء)

## اعلى حضرت مخالفين ومعاندين كي نظر ميں

1 - مولوى محمد قاسم نا نوتوى كا نظريه:

''دویوبندی علیم الامت اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (نانوتوی) دیلی تشریف رکھتے تھے اور ان کے ساتھ مولانا اجر حسن امروبوی اور امیر شاہ خان صاحب بھی تھے شب کو جب سونے کے لیے لیٹے تو ان دونوں نے اپنی چار پائی ذرا الگ کو بچھالی اور با تیں کرنے گے۔ امیر شاہ خان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ ضبح کی نماز ایک برج والی معجد میں چل کر پڑھیں گے سام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارب بیٹھان جائل (آپ میں بے تکلفی بہت جی ۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارب بیٹھان جائل (آپ میں بے تکلفی بہت جی ۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارب بیٹھان جائل (آپ میں بے تکلفی بہت میں ۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارب بیٹھان جائل (آپ میں او تکھی کے مولائل (نانوتوی) کی تکفیر کرتا ہے۔ مولانا (نانوتوی) کی تکفیر کرتا ہے۔ مولانا (نانوتوی) نے س لیا اور ذور سے فرمایا: احمد سن میں تو سمجھا تھا تو لکھ کی شامت نہیں رہا ہیں تو اس سے آس کی دین واری کا معتقد ہو گیا۔ سے وہ قابل امامت نہیں رہا میں تو اس سے آس کی دین واری کا معتقد ہو گیا۔ اس نے میری تحقیر واجب تھی۔ اس نے میری تحقیر واجب تھی۔

میں خوداس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ غرضیکہ سے کی نماز مولانا (نانوتوی) نے اس کے پیچھے پڑھی۔ (الافاضات الیومیہ من افادات القومیہ 394/4) 2- دیوبندی تکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کا موقف:

i-خلیفهٔ تھانوی مفتی محمدسن بیان کرتے ہیں:

'' حضرت تھانوی نے فرمایا: اگر مجھے مولوی احمد رضا صاحب بربلوی کے پیچھے تماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا''۔

(حیات امدادش 38 'انوارِ قامی مس 389 'اسوءَ اکابرش 15 نبخت روزه چٹان لاہور 10 فروری 1962ء)

از - میں علاء کے وجود کو دین کی بقاء کے لئے اس درجہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سارے علاء ایسے مسلک کے بھی ہو جا کیں جو جھے کو کا فر کہتے ہیں (لیعنی بر بلوی سارے علاء ایسے مسلک کے بھی ہو جا کیں جو جھے کو کا فر کہتے ہیں (لیعنی بر بلوی صاحبان) تو میں پھر بھی ان کی بقاء کے لئے دعا کیں ما گلتا رجول کیونکہ کو وہ بعض مسائل میں غلو کریں لیکن وہ تعلیم تو قرآن وحدیث ہی کی کرتے ہیں۔ان کی وجہ سے تو دین قائم ہے '۔ (اثرف الوائح 192/1 'حیاہ ادام 38 'اسورَ اکابرم 15)

iii - ويوبندى عالم كوثر نيازى لكصة بين:

"دمفتی اعظم پاکتان دھزت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب مجھیے کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب مجھیے کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کراطلاع کی ۔ مولانا تھانوی نے باختیار دعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیے جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر مجر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا: اور یکی بات مجھنے کی ہے مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتو بیں۔ فرمایا: اور یکی بات مجھنے کی ہے مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتو کے اس لئے لگائے کہ آئیس یقین تھا کہ ہم نے تو مین رسول کی ہے اگر وہ سے یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی شدلگائے تو خود کا فر ہوجا تے ''۔

. (بحواله اللي معزرت فانتل بريلوي ايك بهر جبت تخصيت س7 روز نامه جنك لا بهور 3 اكتوبر 1990 م

روز نامه جنك راوليندى 10 نومبر 1981 م)

iv - مولانا اشرف علی تھانوی کا قول ہے کہ کسی بر بلوی کو کافر نہ کہواور نہ آپ نے اسکسی بر بلوی کو کافر کہا ۔۔۔۔۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت تھانوی ایک برے جلیے میں خطاب فرمار ہے تھے کہ اطلاع ملی مولوی احمد رضا بر بلوی انتقال کر گئے ہیں۔ آپ نے تقریر کوختم کر دیا اور ای وقت خود اور اہل جلسہ نے آپ کے ساتھ مولوی احمد رضا کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورہ 15 دیمبر 1962ء) یا حمولا نا احمد رضا خان بر بلوی زندگی بھر آئیں (اشرف علی تھانوی کو) کافر کہتے دے ۔ مولانا احمد رضا نے لئے کہ میرے دل میں احمد رضا کے لئے کے حداحتر ام ہے۔ وہ جمیں کافر کہتا ہے گئی اور غرض ہے تو تہیں کہتا ہے کہی اور غرض سے تو نہیں کہتا ہے کہی اور غرض سے تو نہیں کہتا ہے کہی اور غرض سے تو نہیں کہتا ہے کہی اور عرض سے تو نہیں کہتا ہے کہی اور غرض سے تو نہیں کہتا ہے۔ (بفت روزہ چٹان کا ہور 23 اپریل 1962ء)

3 - مولانا انورشاه تشميري ديوبندي لكصة بين:

"جب بنده تر ندی شریف اور دیگر کتب احادیث کی شروح لکه رہا تھا تو حسب ضرورت احادیث کی جزئیات و کیفنے کی ضرورت در پیش آئی تو میں نے شیعہ حضرات و اہل حدیث حضرات و دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھیں گر ذہن مطمئن نہ ہوا۔ ہا آ خرایک دوست کے مشورے سے مولا تا احمد رضا خان صاحب بر بلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ اب بخو بی احادیث کی شروح بر بلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ اب بخو بی احادیث کی شروح با ججبک لکھ سکتا ہوں۔ تو واقعی بر بلوی حضرات کے سرکردہ عالم مولا تا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں جے دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ بیمولوی احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں جے دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ بیمولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبر دست عالم دین اور فقیہ ہیں "۔

(رسال مادي ديوبندس 21 جمادي الاولى 1330 هر بوالدهمانيس 39 سفيدوسياه ص 114)

4- ديوبندى شيخ الاسلام شبيراحد عثاني لكست بين:

"مولانا احدرضا خان كوتكفير كے جرم ميں بُرا كبتا بہت بن بُرا ہے كيونكه وہ بہت برے عالم اور بلند پارچفق تھے۔مولانا احدرضا خان كی رحلت عالم اسلام كا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظرانداز ہیں کیا جاسکتا''۔

(رساله بإدى ويوبندص 20 ذوالحجه 1369 هر بحواله سفيد وسياه ص 116 ملمانچه ص 41 و 42)

مزيد لكصة بين:

، "جم ان بریلویوں کو بھی کا فرنہیں کہتے جو ہم کو کا فریتلاتے ہیں'

(الشهاب الثاقب ص 20 كاليفات وعثاني ص 522 كيات الدادص 39)

5- مولوى اعزاز على ديوبندى لكصة بين:

"جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دیو بندی ہیں اور بر بلوی علم وعقا کد ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں ۔ گراس کے باوجود بھی یہ احقریہ بات سلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان بر بلوی ہے کہ کوئکہ ہیں نے مولا تا احمد رضا خان کو جسے ہم آج تک کافر برعتی اور مشرک کہتے رہے ہیں بہت وسیع انظر اور بلند خیال علو ہمت عالم دین اور صاحب فکر ونظر پایا ہے۔ آپ کے دلائل قرآن وسنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آ ہنگ ہیں۔ لہذا میں ہے۔ آپ کے دلائل قرآن وسنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آ ہنگ ہیں۔ لہذا میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر آپ کو کسی مشکل مسئلہ جات میں کی تنہوں در پیش ہو تو آپ بریلی میں جا کر مولا تا احمد رضا خان صاحب بر بلوی سے تحقیق کر س'۔

(رمال النور تعاند بمون ص 40 شوال المكرّم 1342 بحواله طمانچ ص 40 معيد وسياه ص 114) منتاه و الله من اله

6- ديوبندي شيخ النفيزمولوي ادريس كاندهلوى كانظريد:

ديوبندي عالم كوثر نيازي لكصة بين:

"میں نے می بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادرلیں کا ندھلوی سے لیا ہے۔ بھی بھی اعلیٰ حضرت (احمدرضا بریلوی) کا ذکر آ جاتا تو مولانا (ادرلیں) کا ندھلوی فرمایا کرتے۔ مولوی صاحب (اور بیان مولوی صاحب (اور بیان مولوی صاحب ان کا تکمید کلام تھا) مولانا احمدرضا خان کی بخشش تو انبی فتووں کے سبب مواحث کی۔ اللہ تعالی فرمائے گا: احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتی

اعلیٰ حضرت ٰاعلیٰ سیرت ﴾ محبت تقی کدائے بڑے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا کہ محبت تقی کدائے بڑے بڑے ہوئے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا کہ انہوں نے تو ہینِ رسول کی ہے تو ان بر بھی کفر کا فتو کی لگا دیا۔ جاؤ اس ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کردی''۔

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک ہمہ جہت شخصیت ۳٬ روز نامہ جنگ لا ہور 3 دمبر 1990ء) 7- مولوی شبلی نعمانی دیو بندی لکھتے ہیں:

''مولوی احمد رضا خان صاحب بربلوی جوایئے عقائد میں سخت ہی متشدد ہیں گر اس کے باوجود مولانا صاحب کاعلمی شجر اس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خان صاحب کے سامنے پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھی ہیں۔

(رساله ندوه اکتوبر 1914 وص 17 بحواله طمانچ ص 34)

8 - مولوى ابوالحس على ندوى لكصة بين:

''فقه حنی اور اس کی جزئیات پر جوان (فاضل بر بلوی) کوعبور حاصل تھا۔ اس زمانہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی''۔ (نزمة الخواطر 41/8)

9 - مولوى معين الدين ندوى لكصة بين:

"مولانا احدرضا خان مرحوم صاحب علم ونظر مصنفین میں سے سے وی علوم خصوصاً فقہ وحدیث پران کی نظر وسع اور گہری تھی مولانا نے جس وقت نظر اور تحقیق کے ساتھ علاء کے استفسادات کے جواب تحریر فرمائے جیں اس سے ان کی جامعیت علمی بصیرت قرآنی استحضار فہانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے جامعیت علمی بصیرت قرآنی استحضار فہانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے ان کے عالمانہ ومحققانہ فرآوئی مخالف وموافق ہر طبقہ کے مطالع کے لائق بین "۔ ان کے عالمانہ ومحققانہ فرآوئی محالف وموافق ہر طبقہ کے مطالع کے لائق بین "۔ ان کے عالمانہ ومحققانہ فرآوئی محالف وموافق ہر طبقہ کے مطالع کے لائق بین ان کے عالمانہ ومحققانہ فران کے مالمانہ ومحققانہ فران کے عالمانہ ومحققانہ فران کا معلوں کے عالمانہ ومحققانہ فران کو محتال کے عالمانہ ومحققانہ فران کا محتال کے عالمانہ ومحققانہ فران کے عالمانہ و محتال کے عالمانہ ومحققانہ فران کے عالمانہ و کران کے خواد کے کران کے عالمانہ و کران کے عالمانہ و کران کے خواد کے کران کے کران کے خواد کے کران کے کران کے کران کے خواد کے کران کے کران کے کرانے کے کرانے کے کران کے کرانے کے کرانے کے کرانے کے کرانے کرانے کے کرانے کرانے

10 - سيدسليمان بيروى لكهي بين: "ال احقر في مولانا احدرضا ساجه بيلوي كى چند كمابين ويكهين تو ميرى آكسين خيره كى خيره بهوكرره كنين جيران تها كه واقعي مولانا يريلوي ساحب مرحوم کی ہیں جن کے متعلق کل تک بیستا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروی مسائل تک محدود ہیں گر آئ پنۃ چلا کہ ہیں ہر گرنہیں بیدائل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ بید تو عالم اسلام کے اسکالر اور شاہکار نظر آئے ہیں۔ جس قدر مولا نا مرحوم کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرمہ جناب مولا نا شبلی صاحب اور حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی اور حضرت مولا نا شخ النفسیر تھا نوی اور حضرت مولا نا شخ النفسیر علامت مولا نا شخ النفسیر علامت مولا نا شخ النفسیر علامہ شہیراح دعثانی کی کمابوں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں کے اندر ہی نہیں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں

(ما بهنامه ندوه اكست 1931 م ص 17 بحواله لممانچ ص 35,36 سفيد وسياه ص 112)

11 - بانی تبلیغی جماعت مولوی محد الیاس کے متعلق محمد عارف رضوی لکھتے ہیں:

در کراچی میں ایک عالم دین نے جن کا تعلق مسلک دیو بند سے تھا' فر مایا تھا کہ

تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محد الیاس صاحب فر ماتے تھے کہ اگر کسی کو محبت رسول سیکھنی ہوتو مولانا (احمد رضا) بر بلوی سے سیکھے''۔

(بحواله فامنل بریلوی اورترک موالات ص 100)

وبوبندى عالم مابرالقادري لكصة بين:

مولانا احررضا خان بریلوی مرحوم دخی علوم کے جامع سے دخی علم وفضل کے ساتھ شیوہ بیان شاہر بھی ہے۔ اور ان کو سے طحاوت حاصل ہوئی کہ مجازی راہ خن سے ہٹ کرصرف نعت رسول کو اپنے افکار کا موضوع بنایا۔ مولانا احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بہت بڑے خوش گوشاء سے اور مرزا داغ سے نبیت کمذر کھتے تھے۔ مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ غزل کا بیطلع سے نبیت کمذر کھتے تھے۔ مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ غزل کا بیطلع ہوئے بین کو سوئے لالہ حمد اد پھر محتے بین کی مولانا اے بہار پھر تے بین میں دن اے بہار پھر تے بین میں اور قرمایا جب استاد مرزا داغ کوحسن بریلوی نے سایا تو داغ نے بہت تعریف کی اور قرمایا

کہ مولوی ہوکرا چھے شعر کہتا ہے۔ (ماہنامہ فاران کراچی تمبر 1973ء) ایک اور شارے میں لکھتے ہیں:

مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قرآن کاسلیس رواں ترجمہ کیا ہے۔ .....مولانا صاحب نے ترجمہ میں بڑی نازک احتیاط برتی ہے .... مولانا صاحب کا ترجمہ خاصا اچھا ہے ..... ترجمہ میں اُردو زبان کا احترام پیندانہ اسلوب قائم رکھار ہے۔ (ماہنامہ فاران کراچی مارچ 1976ء)

13 - مولوى عظيم الحق قاسمى فاصل ديو بند لكصة بين:

ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس بات کاعلم ہو کہ (مدرسہ) دیو بند میں اعلی حضرت یا ان سے تعلق رکھنے والے رسائل و کتب نہیں چینجیت نہ ہی وہاں طلبہ کو اجازت ہوتی ہے۔ بلکہ دیکھنا جرم سے کم نہیں۔ میں بھی وہیں (دارالعلوم وبوبند) کا فارغ التحصيل مول وہاں سے مجھ كو ہر ملويوں سے نفرت اور ان كى كتابوں سے عداوت ول میں یرورش یائی اس کئے میں مجھی ان کی کتب سے استفادہ مہیں کرسکا۔ " قاری" چونکہ نیا رسالہ ہے اور ظاہرا بیمعلوم نہیں ہوتا کہ بیہ بریلوبوں کا رسالہ ہے اس سبب سے میں نے قاری کا مطالعہ کیا اور (مولانا احمد مضا) فاصل بریلوی نے سمع رسالت کی جو ضیا باش کی ہے۔ اس کا اونی حصہ پہلی مرجبہ" قاری" کے ذریعے نظرنواز ہوا جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ ابھی تو صرف ایک فتوے نے اعلی حضرت کے عشق رسول اللہ کا مجھ کومعترف کردیا یہ بورافتوی حب رسول کا ایک گلدستہ ہے میں اینے ول کے حالات ان لفظوں میں بیان کروں گا' كه أكر جمارے علمائے و بوبند تك نظرى اور تعصب كو بنا وي تو شايد مولانا اساعیل سے لے کر ہنوز سب فاضل بریلوی کے شاگردوں کی صف میں نظر آئیں ك\_ (ابنامة تارئ دبل ايريل 1988ء)

14 - بلوچتنان کے مشہور دیوبندی عالم مولوی عبدالیاتی مروفیسر ڈاکٹر مسعواحمہ صاحب کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: اعلی حضرت اعلیٰ سرت است الله عضرت مفتی صاحب قبلہ ای منصب کے مالک ہیں۔ گر بعض ماسدوں نے آپ کے سیح طیہ اور علمی تبحر کو طاق نسیان ہیں رکھ کر آپ کے بارے ہیں غلط اوہام پھیلا دیئے ہیں جس کو نا آشناقتم کے لوگ من کرصیدوشی کی طرح متنفر ہو جاتے ہیں اور ایک مجاہد عالم ذین مجدو وقت ہستی کے بارے ہیں گنافیاں کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ علمیت ہیں وہ ایسے بزرگوں کے عشر عشیر کھی نہیں ہوں گے۔ (فاضل بریلوی علائے جازی نظر جی صفحہ 17)

15 - مولوى فخر الدين مرادآ بادى لكمتاب:

16 - ابوالكلام آزاد كيت بين:

"مولانا احمدرضا خان ایک ہے عاشق رسول گزرے ہیں میں تو بیسوج بھی نہیں سکتا کہ ان سے تو بین نبوت ہو"۔ (بحوالہ امام احمدرضا ارباب علم ووائش کی نظر میں ص 96)

17 - سید عطا واللہ شاہ بخاری نے تحریک شنم نبوت کے دوران قاسم باغ ملتان کے ایک طلبے میں کہا:

" بھائی بات یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب قادری کا و ماغ عشق رسول سے معطر تھا اور اس قدر غیور آ دمی تھے کہ ذرہ برابر بھی تو بین الوہیت و رسالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے پس جب انہوں نے ہمارے علائے ویوبند کی کتابیں دیکھیں تو ان کی نگاہ علائے ویوبند کی کتابیں دیکھیں تو ان کی نگاہ علائے ویوبند کی بعض ایسی عبارات پر پڑی کہ جن میں سے انہیں تو بین رسول کی ہوائی اب انہوں نے محض عشق رسول کی بناء پر ہمارے ان

د یو بندی علماء کو کا فرکہہ دیا اور و دیقینا اس میں حق بجانب ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ان پر حتیں ہوں آپ بھی سب مل کر کہیں' ''مولانا احمد رضا خان بھی سب معین سے رحتیں ہوں آپ بھی سب مل کر کہیں' ''مولانا احمد رضا خان بھی نیا سے کئی مرتبہ '' بھی تھیں کئی مرتبہ '' بھی تھیں کئی مرتبہ '' بھی تھیں کے دعا ئیدالفاظ کہلوائے''۔

(ماہنامہ خِتاب عرضُ رحیم یارخان غزالی دورال نمبر جلد نمبر 1 شارہ10 مُ1990ء می 46-245) 18 - سیّد ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

''مولانا احدرضا خان صاحب کے علم وضل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی نظر رکھتے تھے اور الن کی فضیلت کا اعتراف ال لوگوں کو بھی ہے جو الن سے اختلاف رکھتے ہیں۔ نزاعی مباحث کی وجہ سے جو تلخیاں پیدا ہوئیں وہی دراصل ان کے علمی کمالات اور دینی خدمات پر پردہ ڈالنے کی موجب ہوئیں ''۔ (ہنت روزہ شہاب 25 نومبر 1962 و بحوالہ سفید و سیاہ ص

19 - مولوی مودودی کے مشیرجسٹس بلک غلام علی لکھتے ہیں:

"خت غلط بنی میں مبتلا رہے ہیں۔ان کی بعض تصانیف اور فناوی کے مطالعہ کے بعد اس نقیہ ہم لوگ ہے نظام ہی میں مبتلا رہے ہیں۔ان کی بعض تصانیف اور فناوی کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جوعلمی حمرائی میں نے ان کے بیاں پائی وہ بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے اور عشق خدا ورسول تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے'۔ علماء میں پائی جاتی ہے اور عشق خدا ورسول تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے'۔ ارمغان حرم معنوص 14 بحوالہ سفید وسیاہ ص 114)

20 - مولوى جعفرشاه تجلواري لكصة بين:

جناب فاضل بربلوی علوم اسلامی تغییر حدیث و فقه پرغبودر کھتے تھے منطق فلفے اور ریاضی ہیں بھی کمال حاصل تھا۔ عشق رسول کے ساتھ ادب رسول ہیں استے سرشار سے کہ ذرا بھی باوئی کی برداشت نہتی کسی ہے ادبی کی معقول تو جیداور تاویل نہلتی تو کسی اور رعایت کا خیال کے بغیر اور کسی بروی سے بری شخصیت کی برواہ کے بغیر اور کسی بوری سے بری شخصیت کی برواہ کے بغیر دھر کے بغیر دھر کے بغیر دھر اللہ کے بغیر اور کسی بروی سے بروی شخصیت کی برواہ کے بغیر دھر کے بغیر دھر اللہ کے بغیر اور کسی بروی سے بروی شخصیت کی برواہ کے بغیر دھر کی اور رعایت کا خیال کے بغیر اور کسی بروی سے بروی شخصیت کی برواہ کے بغیر دھر کی گئی کی کا دیتے۔

انہیں حب رسول کی اور ٹریاوہ فسنطائیت حاصل تھی کہ غلو کا پیدا ہو جاتا بعید نہ تھا

تقاضائے ادب نے انہیں بڑا حساس بنا دیا تھا اور اس احساس علی جب خاصی نزاکت بیدا ہو جائے تو مزاج علی شخت گیری کا پہلو بھی نمایاں ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں اگر بعض بے ادبانہ کلمات کو جوش تو حید پر محمول کیا جاسکتا ہے تو تکفیر کو بھی محبت و ادب کا تقاضا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے فاضل بر بلوی مولا نا احمد رضا خان بور کو علی اس معالم علی معذور سمجھتا ہوں لیکن یہ حق صرف اس کے لئے مخصوص جانتا ہوں جو فاضل موصوف (محدث بر بلوی) کی طرح فنا فی الحب والا دب ہو۔ (بحوالہ سفید و سیاه مغمور عام 116 و 115)

21 - وہابیہ کے شخ الاسلام مولوی ابوالوفا شاءاللہ امرتسری لکھتے ہیں:

"مولاتا احدرضا بربلوى مرحوم مجدد مائة حاضرة" \_ (فاوى ثنائية 264,263/1)

22- جعیت علائے اسلام کے بڑے مشہور دیو بندی عالم مفتی محمود نے کہا کہ میں استے عقیدت مندوں پر واضح کرنا جا ہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بریلوی حضرات کے عقیدت مندوں پر واضح کرنا جا ہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بریلوی حضرات کے خلاف کوئی تقریر یا ہنگامہ کیا تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور میرے نزد یک ایسا کرنے والا نظام مصطفیٰ کا دشمن ہوگا۔

(روزنامه آفاب لمان مارج 1979م)

## ایک صاحب د بوبندی مزید لکھتے ہیں:

لائق صداحترام اساتذہ (دیوبندی) میں ہے کسی نے بھی تو دورانِ اسباق بریلوی کمتب فکر سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ مفتی (محمود) صاحب نے فرمایا: میرے اکابرین نے اس (بریلوی) فرقہ پر کوئی فتو کی فتق کے علاوہ کانہیں دیا میرا بھی یہی خیال ہے۔ (سیف حقائی ص 79)

(''اعلیٰ حضرت خالفین و معاندین کی نظر میں ''بیتمام ضمون بوساطت و فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محد کاشف اقبال مدنی رضوی وامت برکاته القدسیداس کتاب میں شامل کیا گیا، جوان کی کتاب ''امام احمد رضا خالفین کی نظر میں ' میلا و بیلی کیشنز (دربار مارکیٹ کلامور) اور بزم عاشقان مصطفیٰ کے زیرا جتمام حجب چکا

ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ان کی اس علمی و تحقیق کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین)

وَمَا تَوُفِيْ فِي اللّهِ مِاللّهِ عَزَّوجَلَّ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ آنَبُتُ وَإِلَيْهِ آنَبُتُ وَإِلَيْهِ اللّهِ عَزَّوجَلَّ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ آنَبُتُ وَإِلَيْهِ اللّهِ عَزَوجَلْ عَلَيْهُ مَعَ لَكَ الّيَى ٱلْعَمْتَ عَلَى الْمَصِيْسِ . رَبِّ آوُزِعُنِي أَنْ آصُالِحًا تَرُضَاهُ وَآصُلِحُ لِي فِي ذُرِيتِي وَانْ آعُمَلَ صَالِحًا تَرُضَاهُ وَآصُلِحُ لِي فِي ذُرِيتِي وَانْ آعُمَلُ صَالِحًا تَرُضَاهُ وَآصُلِحُ لِي فِي ذُرِيتِي وَانْ آعُمَلُ صَالِحًا تَرُضَاهُ وَآصُلِحُ لِي فِي ذُرِيتِي فِي الْمُسْلِمِينَ .

اَللّٰهُم اَلٰكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا وَلَكَ الشَّكْرَ شُكُرًا جَزِيُلاً عَلَىٰ اللّٰهُم لَكُ الشَّكْرَ شُكُرًا جَزِيُلاً عَلَىٰ النَّكَ وَقَ قُتَنِى بِبَحَمْعِ حَالَاتِ إِمَامٍ اَهْلِ السُّنَةِ ' مُجَدِّدِ اللِّيْنِ وَالْمِمَلَّةِ الْحَافِظُ الْقَادِيُ الْحَاجِ مَوْلانَا الشَّاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ اَحْمَدُ رَضَا خَانُ الْحَنْفِي الْقَادِي الْقَنْدِي الْقَنْدِي الْهِنْدِي ثُمَّ الْبَرِيلُوى غَفَرَ اللهُ لَهُ وَرَحِمَهُ رَحْمَةً كَبِيْرَةً كَثِيرًةً وَاسِعةً دَائِمةً يَوْمَ يُنَادِى اللهُ لَهُ وَرَحِمَهُ رَحْمَةً كَبِيْرَةً كَثِيرًة وَاسِعةً دَائِمةً يَوْمَ يُنَادِى اللهُ لَهُ وَرَحِمَهُ وَافَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمُ وَنَعْمَائِهِمُ وَتَرْيِينِهَا اللهُ لَكَ وَرَحِمَهُ وَافَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمُ وَنَعْمَائِهِمُ وَتَرْيِينِهَا اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَهَابِ وَالْحَمْدُ اللهِ اللّٰهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰكُولِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰكُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰكُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰكَةُ وَاللّٰكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ وَاللّهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

رَبَّنَا ثَلَقَبُّلُ مِنَا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ وَلِي فِى النَّوَابُ الرَّحِيْمُ. اللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمُولِةِ وَالْاَرْضَ آنْتَ وَلِي فِى النَّالَةِ مَنَ وَالْاِحِرُةِ تَوَقَيْنِي مُسْلِمًا وَآلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ. اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَالْحَمْهُمُ كَمَا رَبُولِي صَغِيرًا. اللَّهُمَّ طَهِرُ قَلْبِي وَلِاسَاتِذَيِي وَارْحَمْهُمْ كَمَا رَبُولِي صَغِيرًا. اللَّهُمَ طَهِرُ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ النَّهُ مَنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ النَّهُ مَا مَعُولًا عَمْلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ النَّهُ مَا اللَّهُمُ طَهِرُ وَمَا تُخْفِى النَّهُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الْرَيَاءِ وَمَا تُخْفِى

الصُدُورُ . اَللّهُمْ إِنِّى اَسْأَلُكُ حُبُكَ وَ حُبَ مَنْ يُعِبُكَ وَ الْعَمَلَ الّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ الْجَهْ مِنْ تَفْسِي وَمَالِي وَاهْلِي وَاشْلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي اللّهِ إِنِي اللّهُ اللّهُ وَالْاحِرَ فِي اللّهُمْ اِنِي اَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي اللّهِ إِن وَاللّهُ أَيَا وَالْاحِرَ فِي اللّهُمْ اِنِي اَسْأَلُكَ اللهُ تَوْرُونَ فَي حَلالاً طَيبًا وَ طَبْعًا وَكُمُ لَا تُعَلَي وَلَا حَلالاً طَيبًا وَ طَبْعًا وَكُمُ لَا تُعَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى اَوْلَا وَلِي اللهُ تَعَالى وَسَلّمَ عَلَى اَوْلَ وَلَا حَمْ الرَّاحِمِينَ . وَصَلّى اللهُ تَعَالى وَسَلّمَ عَلَى اَوْلَ مِمْ مَعْمَلِهِ وَارْحَمَ خَلْقِهِ سَيِّدِ الْاَوْلِينَ وَالْاحِرِينَ قَالِدِ عَلَيْهِ وَاكْمَلَ خَلْقِهِ وَارْحَمَ خَلْقِهِ سَيِّد الْاَوْلِينَ وَالْاحِرِينَ قَالِدِ الْمُعَلِيثِينَ وَاكُمُلَ خَلْقِهِ وَارْحَمَ خَلْقِهِ سَيِّد الْاَوْلِينَ وَالْاحِرِينَ قَالِدِ الْمُعَلِيثِينَ وَالْمُحْمِينَ وَالْمُحْرِينَ الْمُهُ لِيثِينَ وَالْمُعَلِيثِينَ وَالْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُطَاهِرِينَ الْمُعَلِيثِينَ وَالْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينَ وَالْمَعْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ وَالْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ وَالْمَالِي وَالْمُعَلِيمِ الْوَالِيلِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ وَالْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ وَاحْمَى اللّهُ الْمُعَلِيمِ الْوَالِيلِيمِ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ وَالْمَالِيمُ وَالْمُعْلِيمُ السَّلَوْقِ وَالنَّسُلِيمَاتِ . آمِينَ وَالْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينَ وَاحْمَا وَالْمُعْلِيمِ اللّهُ الْمُعْلِقِ وَالنَّسُلِيمَاتِ . آمِينَ السَّلُوقِ وَالنَّسُلِيمَاتِ . آمِينَ . السَّمُ المَعْلَى السَّمُ المَعْلُوقِ وَالنَّسُلِيمَاتِ . آمِينَ . السَّمُ المُعْلَى الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينَ وَالْمُولِقِ وَالْمُعِلِيمِ الْمُحْمِينَ وَالْمُعُولِ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُعْلِيمِ الْمُحْمِينَ وَالْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُحْمِينَ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُو

يوم الاربعاء عند تاذين الظهر

۱۳ رمضان المبارك ۱۳۲۲ه / ۱۸ نوفمبر ۲۰۰۵ء

احقر العباد

محمد رضاء الحسن قادري ابن مفتى غلام حسن قادري

انوارِ با ہولائبرین جامع مسجد ومحلّہ مولا تا روی اندرون بھاٹی میٹ کا ہور



## حواشي

ا مرکزی مجلس رضہ الا ہور کے ذیرا بہتمام ماہنامہ جہانِ رضا میں وو محققین کے مقالہ جات شائع ہوئے ہے کہ لفظ النظم ال

(الحقائق في الحدائق المعردف شرح حدائق بخشش 187/4 تا 1986 ملخضا)

## <u>ع لفظا"عبد" کی وضاحت:</u>

لفظ "عبد" دومعنول مين استغال موتا يه:

ا-عابد (عبادت كرتے والا) ٣- غلام اور خادم

(المغروات ص 322 و 323 سان الغرب 9/15 و 16 المعجم الوسيط ص 600 القاموس الوحيد ص 600 القاموس الوحيد ص 1038 المنجد (عربي) مس 502 المنجد (أردو) ص 625 فيروز اللغات ص 425 وفيرها من كتب اللغت )

پہلے معنیٰ کے انتہار ہے اس کی اضافت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگ۔ اپنے آپ کو ماسوی اللہ کا عبد (عابد) کہنا شرک ہوگا، لیکن دوسرے معنیٰ کے انتہار ہے مجبوبان خدا کی نسبت ہے اپنے آپ کوعبد کہنا قطعاً شرک نہیں بلکہ قرآن وحدیث کے مطابق ہے۔

ا- ارشادر بانی ہے:

وَ آنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّآلِكُمْ

"اور نکاح کرو اینوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور ایٹے لائق بندول اور کنیرول

كا ـ " (ترجمه كنز الايمان مورة النور: 32 "ب: 18)

> اس مدیت بس "عبد" کی نسبت صراحت نی اکرم نکافی کی طرف کی گئی ہے۔ ۳- شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محد اقبال میشند قرماتے ہیں:

فدا کے بندے تو ہیں ہزاروں ہوں میں مجرتے مارے مارے میں ہیر اس کا بندا بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اس کا بندا بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اس تفصیل معلوم ہوا کہ کی کا نام "عبدالتی" یا" عبدالرسول" رکھنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ اس مولوی اساعیل دہلوی علیہ ماعلیہ لکھنتا ہے: '

"كوئى ائت بينے كا نام عبد التى ركھتا ہے كوئى غلام كى الدين كوئى معين الدين اور دعوى مسلمانى كے جاتے ہيں۔ سبحان اللہ بيد منداور بيدوعوى"۔

( تتوية الايمان ص 5 و 6 مطبوعه اخيار محدك و كل )

علامہ عبدالکیم اخر شاہجہانپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک منعبت میں ہوں فرماتے ہیں:
\_ محافظ تھا جو ناموں رسالت کا زمانے میں
جے میہ فخر تھا کہ "ہوں میں عبد المصطفیٰ" تم ہو

أيك اورمنقبت عن فرمايا:

مصطفیٰ ک آن پر سب سیحد کیا تم نے خار ہو میں مصبور "عبد المصطفیٰ" یائدہ باد

س بعض پڑھے لکھے جامل معزات الل سنت پر بیاعتراض کرتے ہیں کہتم لوگ مولا تا احمد رضا خان بریلوی کو اعلیٰ معزت میں کہتم لوگ مولا تا احمد رضا خان بریلوی کو اعلیٰ معزت کو اعلیٰ معزت کے جو حالا نکہ حضور ناتی ہمی "معزت ہیں۔ فلیڈا مولا تا احمد رضا صنور ناتی ہے ہمی بوے معزت ہوئے۔ (معاذ اللہ)

اس اعتراض کے دوجواب ہیں: ا-التزامی سے تحقیق

التزامی جواب یہ ہے کہ معترض ہے ہو چھا جائے کہ اگر تو کسی فضی کو"اعلی حضرت" کہنے ہے وہ حضرت محدرسول اللہ تلکھ ہے ہی ہزا" حضرت" ہو جاتا ہے تو ہر اگر کسی عالم وین یا ہی صاحب کو" حضرت کہد دیا جائے تو وہ حضوراقد کی تلاق کے ہرا ہر قو ضرور ہو جائے گا (معاذ اللہ) تو لازم آیا کہ کسی عالم یا بڑے کو حضرت بھی نہ کہا جائے طالانکہ کوئی ہی اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح کسی کو"ام اعظم" ""غوث اعظم" یا" تا کہ اعظم" کیا جائے تو کوئی حرج نہیں کوئلہ حقیق امام اعظم" غوث اعظم" تا کہ اعظم اور پیشوائے اعظم آ ب اللہ ایک کی ذات ہے۔

تحقیق جواب یہ ہے کہ "اعلیٰ حضرت" (جناب عالی) کہنا سیحے نہیں تو پھر" حضرت اقدی " کہنا کب نمیک ہوگا جبکہ خالفین اپنی تفریر وتحریر میں اپنے اکا ہر کو حضرت اقدی کے لقب سے نوازتے ہیں۔اعلیٰ اور اقدی دونوں اسم تفضیل کے مینے ہیں ایک عی معنیٰ میں استعال ہوتے ہیں۔اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور تھا اقدی دونوں اسم تفضیل کے مینے ہیں ایک عی معنیٰ میں استعال ہوتے ہیں۔اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور تھا اللہ کو تو یہ لوگ مرف حضرت کہتے ہیں اور اپنے مولو یوں کو حضرت اقدی کہتے ہیں تو یہ النی منطق انہی کے مسلک کے خلاف ہے۔

پھران کے اکابری کتب کو دیکھا جائے تو وہ لفظ" اعلیٰ حضرت" ہے از اول تا آخر کمچا کھے مجری پڑی بیں مثلاً مولوی عاشق النبی میر شمی نے اپنی کتاب" تذکرہ الرشید" میں حاجی الداد اللہ مہاجر کی کو نہ جانے کتنی بی مرتبداعلیٰ حضرت کہا ہے۔ مسرف تذکرہ الرشید کے صفی نمبر 46اور 47 پر تقریباً ایک درجن سے زاکد مقامات پر حاتی معا حب کو اعلیٰ حضرت کھا ہے۔ آگر پوری کتاب کی جمان پیٹک کرکے اعداد و شاری کی جائے تو سینکٹروں مقامات پر لفظ" اعلیٰ حضرت کھا ہے۔ آگر پوری کتاب کی جمان پیٹک کرکے اعداد و شاری کی جائے تو سینکٹروں مقامات پر لفظ" اعلیٰ حضرت" ملے گا۔

(مولا ناتکیل الرحن مصباحی نے اپی کتاب" اکا برکے لئے لفظ اعلیٰ حضرت کا استعال " میں ان تمام مقامات کی نشاندی کی ہے۔مطبوعہ: مکتبہ برکا تید نظامیہ UP)

اس کے علاوہ ان لوگوں کی کتابیں آپ بی از مولوی عاشق البی میرخی اشرف السوائح از خواجہ عزیز الحسن تاریخ مشائخ چشت از مولوی ذکریا سہار نیوری سوائح قامی از مولوی مناظر حسین وفیرہ "اعلی عضرت" کے القابات سے تھیا تھیج بجری پڑی ہیں۔

۔ اس سادگی یہ کون شد مر جائے اے خدا! الاستے ہیں جنگ اور ہاتھ میں تکوار بھی نیس!!

لفظ اعلیٰ معفرت تو در کنار ان توگول نے اپنے اکا پر کونا ئیب رسول ( تذکرة الرشید 97/1) مخدوم الکل ادر مطاع العالم ( تذکرة الرشید) وغیرہ القابات سے بھی ملقب کیا ہے۔

> ے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں برنام وہ کمل بھی کرتے ہیں تو چرجا نہیں ہوتا

سے یہ فہرست اوّل دور کی ہے۔ جو کتب اعلیٰ معزت مینو نے بعد جی تکھیں ان کا شار نیمی ورنہ باطل فرقوں رد میں آ پ کی 400 تعنیف شدہ کتب ہیں۔ کتابوں کے نام مع التعمیل جاننے کیلئے حیات اعلیٰ معزت جلد نہر 2 کا مطالعہ فرما کیں۔

ے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی میند کے ایمان افروز اور باطل سوز عقائد کی پھٹی اور ایمان کی در تھی کا حال ترجمہ قرآن کنزالا بمان اور و محر تراجم کے نقابی جائزے کے لیے ورج ذیل کتب سے استفادہ فرمائیں: ١- ياسبان كنزالا يمان ازمولانا ابوداؤر محد صادق قادرى رضوى مطبوعه: مكتبدر ضائم مصطفى موجرانواله

2- معارف كنزالا يمان ازمولانا يلين اختر مصباح -مطبوعه: بزم عاشقان مصطفى لا مور

3- عاس كنزالا يمان از ملك شير محد خان اعوان آف كالاباغ - مطبوعه: مركزى مجلس رضا الامور

4-قرآنِ شریف کے غلط تراجم کی نشاندہی از انیس احمد نوری-مطبوعہ: مکتبہ نور میدرضوبہ محمر

۔ کنزالایمان کے خلاف سازش اور اس کا ثنبت جواب از مولانا عبدالستار نیازی-مطبوعہ: مرکزی مجلس

6- كنزالا يمان تفاسير كى روشى مين ازمولا نامحه صديق بزاروى -مطبوعه: مركزى مجلس رضا كامور

7- منيائے كنزالا يمان از علامه غلام رسول سعيدي -مطبوعه: مركزي مجلس رضا الا مور

8 - تسكين البيان في محاسنٍ كنز الايمان از مولا نا عبدالرزاق بمعز الوي طاروي -مطبوعه: نسياه العلوم يبلي كيشنز '

ی فاوی رضویہ پرانے ایڈیشن میں جوزیادہ تر ہندوستان سے شاکع ہوتا رہا ہے بارہ جلدوں میں تھا۔ اب

ہاکتان میں رضا فاؤیڈیشن کے زیراہتمام مع تخرت و ترجمہ الرجب الرجب 1426 ماراست کے جدیدانداز میں جیب چکا ہے جو

تقریبا ہمیں مجلدات پر محیط ہے اللہ تعالی کے فضل وکرم سے رجب الرجب 1426 ماراست 2005 و ماضی

قریب جی بی پایئے پیمیل کو پہنچا ہے۔ بلامبالغہ رضافاؤیڈیشن اس عظیم علمی کارنا ہے پر مبار کہادی سخت ہے۔

وعا ہے کہ اللہ تعالی رضا فاؤیڈیشن کے جملہ ادا کین ومعاونین اور دیگر ادارہ جات و مکتبات کو اعلی حضرت ک تعلیمات و تعنیفات کو عام کرنے کی توثیت عطافر مائے۔ آھیں۔

یے بعض اوگوں نے اپی خوش اعتقادی کے باعث شاہ ولی اللہ دہلوی کوبھی بارہوی صدی کا مجدد کہا ہے گر تصریحات علائے اسلام کے مطابق ان کا شار مجددین جی نہیں ہے کیونکہ شاہ صاحب موصوف کی پیدائش 1114 میں اور وفات 1176 میں ہوئی تو شاہ صاحب کے عالم فاضل ہونے کے باوجود انہوں نے نہ تو کسی صدی کا آخر پایا اور نہ کی صدی کا آغاز پایا۔ لہذا کسی خص کی ویٹی وعلمی خدمات کے سبب اُس کومجد و کہنا

بعض دہایون نے سیداجررائے بر بلوی اور ان کے مرید خاص مولوی اساعیل دہلوی کو بھی مجدد قرار دیا ہے۔ حالانکہ دنیا جائی ہے کہ ان دونوں چرومرید نے اصلاح کے نام پر اُمت میں فقد و فساد کا نتاج ہویا اور مسلمانوں کے پرانے اسلام عقا کہ کو اپنی تقویت الایمانی بھیا تک جال سے وہابیت کی طرف موڑا ہے تو بھلا سے دونوں مجدد کسے ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔ ؟؟ پھر ان باتوں نے قطع نظر کرتے ہوئے قابل غور امریہ ہے کہ سید احمد رائے پر بلوی کی پیدائش 1193 ھیں اور اساعیل دہلوی کی پیدائش 1193 ھیں ہوئی اور دونوں کی موت رائے پر بلوی کی پیدائش 1193 ھیں ہوئی اور دونوں کی موت مدی کا زبانہ بی نہ پایا اور مولوی

اساعیل دہلوی نے پایا بھی تو مرف سات برس کے بچے تنے۔ جبکہ مجدد کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک معدی کے آخر تک عالم فاصل اور اشمیر زمانہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ۔

- علائے دیوبند کی وہ اصل کفریہ عبارات دعقیدہ جات ملاحظہ ہوں جن پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتو کی لگایا اور 300 علاء نے اس کی تقید بن وتو ثیق کی۔
  - 1 مولوى قاسم نانوتوى لعنة الله عليه في اينا حبث باطن يول ظاهر كيا:
- i- "اگر بالفرض بعد زماند نبوی دُونی نبی پیدا ہوتو بھر بھی خاتمیت جمدی میں پھے فرق ندائے گا۔ چہ جا سیکے آگر بالفرض بعد زماند نبوی دُونی نوائے گا۔ چہ جا سیکہ آ ب کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی جا ہے۔'

(تخذيرالناس كن الكاراثر ابن عباس 28)

- ۱۱- "اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہوتا بدستور ہاتی رہتا ہے۔" (تخذیر الناس من انکار اثر این عہاس 14)
- iii- سوعوام کے خیال میں تو رسول الندسلم اکا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے خیال میں تو رسول الندسلم اللہ علیہ کر دوشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔
  فضیلت نہیں۔

۔ چودہ طبق میں جدید نی کا آنا مقیرہ دکھاتے ہے ہیں

كيونكمه

۔ دماغ میں ولیوبند ہے ان کے ختم نیوت کے انکاری سے بیں

2- مواوى ظيل احمد أبينهوى في باركاه رسالت بن ان كتامًا خالة الفاظ كرساته الى زبان بليدى:

حضوراقد س وَقَيْرُ كِي نام نام الم كراى كرماته وصلم "" وغيره ممل الفاظ لكمنام بين بمين بيد حصوراقد س وَقَيْرُ من الفاظ بين موقع بردرود شريف لكين شركم الفاظ بين كوئى معنى نبين \_اى طرح بجولوگ معلى بين بين منوع به سيد اجمد ططاوى معلب كرام ك نامون ك او بر" " " " وغيره لكية بين بين منوع به سيد اجمد ططاوى حاشيد در محتار من فرمات بين بينكره الموصو بسالم سلوة والتوضى بالكتابة بل يكتب كله ماشيد در محتار من فرمات بين بين ومر محروه به يك پوراكا بوراكها جائ " " ( ناون رضويد 181) الم فووى شرح مسلم من فرمات بين:

و من اغفل هذا خيرًا عظيمًا وفوت فضلاً جسيمًا "جوال سے عافل ہوا ایر عظیم ہے محروم رہااور پڑے نفل سے۔ ( ناویٰ افریعہ 26 ) اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾

" الحامل غور كرنا جابي كه شيطان و ملك الموت كا حال د مكيه كرعلم محيط زيمن كالخر عالم كوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدو سے ٹابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت كوبيدوسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم كے وسعت علم كى كون كانعى تطعى ہے كہ جس سے تمام نصوص كوردكركي ايك شرك ثابت كرتاب " (براهين قاطعه بحواب انواد ساطعه 51)

ے علم شیطان کا ہوا علم نی سے زاکد یراعوں لاحول نہ کیوں و کھے کے صورت تیری

مولوی رشید احمر کنکھوی کا کفری فتوی سے:

سوال: ایک تخص وقوع کذب باری کا قائل ہے تو الیا تخص مسلمان ہے یا کافر-اگرمسلمان ہے تو بدند بب مراه یا وقوع کذب باری تعالی تعلیم کرنے کے باوجودی ہے؟

جواب: اگرچداس مخص نے تاویل آیات میں خطا کی محرتا ہم اس کو کافر کہنا یا بدعتی منال (بدند بہب محمراہ) كهنائيس ماہيے كيونكه وتوع خلف وعيدكو جماعت كثير علمائے سلف كى تبول كرتى ہے۔خلف وعيد خاص ہے اور كذب عام ہے۔ كيونكه كذب بولتے بين تول ظاف واقع كوسوده كاه دعيد موتا ہے كاه وعده كاه خر۔اورسب کذب کے انواع میں اور وجود نوع کا وجودمن کوسٹزم ہے انسان اگر ہوگا تو حیوان بالضرور موجود ہووے كالبندا وتوع كذب كے معنى درست ہو محكے اگر چينسمن كسى فرد كے ہو يس بناءً علیداس مخص کوکوئی سخت کلمدند کہنا ماہے بلکداس کو عملیل وتفسین سے مامون رکھنا ماہے۔

(ماخود ازفتوی مهر د مخطی کنگوی ملخشا)

امكان كذب (مبوث) بايم منى كه جو مجرح تعالى نے فرمايا ہے اس كے خلاف يروه قادر ہے مكرخود اس كونه كريكا بيعقيده بنده كايد ( فأدى رشيديد 10 )

الحاصل امكان كذب مراد دخول كذب تحت قدرت بارى تعالى هـــــ ( فاوى رشيديه 19 ) \_ مجوث ' ہے ان کا روتی سالن کاذب رب کو تغیراتے سے بیں

كيونك

۔ دماغ میں ولویند تنا اور ہے تب بی محتاخیاں کرتے ہے ہیں

مولوی اشرف علی تما نوی کی بدیا کمنی ملاحظه جو:

" آپ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید سے موتو دریافت طلب بدامر ہے كهاس غيب سے مراد بعض غيب ہے ياكل غيب اگر بعض علوم غيبيد مراد جي تو اس جس حضور

ئى كى كيا تخصيص ہے۔ ايباعلم غيب تو زيد وعمر و بكر ہر صبى ومجنون بلكہ جميع حيوانات و بہائم كيليے بحى حاصل ہے۔" (حفظ الا يمان ص 8)

معلم نی کو "بچول" " باگل"

"خانور" جیسا بتاتے ہے ہیں

"خانور خسط فی کے بارے میں کہا ہے:

میں نے ایسی بی گستا خان خداد مصطفیٰ کے بارے میں کہا ہے:

د حمید اور بے شرم دنیا بحر میں دیمیس ہیں بہت

سب یہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی

قار کین کرام! علائے و بوبند کی عبارات تو ہم نے لکھ دیں گرمولوی اساعیل وہلوی اور مرزا غلام اجمہ قادیائی کے عقا کد باطلہ اور بکواسات و واہیات اس قدر جیں کہ ان کو اصاطاء تحریر میں لانا طول کا باعث ہے۔ لہذا ان کی بزلیات کو جانے اور وہابیہ ود بوبندیہ کے جشکنڈوں سے بہنے اور ان کے وجل وفریب سے آگاہ ہونے نیز ان کی بزلیات کو جانے اور وہابیہ ود بوبندیہ کے جشکنڈوں سے بہنے اور ان کے وجل وفریب سے آگاہ ہونے کیلے درج نیز ان کی بددین اور گراہی پرمطلع ہونے اور اپنے عقا کد دیدیہ ومسائل شرعیہ سے واقف ہونے کیلے درج ذیل کتب کا مطالحہ انتہائی ضروری ہے۔

تحقیق الغتوی فی ابطال المطفوی (أردو ترجیه شفاعت مصطفی الفا از علامه محد عبدالکیم شرف قادری)
اختاع النظیر از علامه فضل حق خیرآ بادی - الدر السنیه فی الرعلی الوبابید از شخ احمد بن زبی وحلان کی - الدولة المکید بالمادة المغییه مشیر العین فی تعم تعبیل الا بعاجن تمبید ایمان بأیات قرآن فقد شبخشاه الکوکوید الشهابیه فی کفریات ابیا المنجد به قبر الدیان علی مرتد بقاویان ختم المعیدة المجزاد الدیافی علی الرحد القادیافی از اعلی حضرت امام محد احمد رضا خان بریلوی - کتاب العقائد اطیب البیان فی در تقوییة الایمان از مولا تا سید محمد هیم الدین مرادآ بادی - و بویندی غرب از مولا تا غلام مبر علی - وبابی غرب از مولا تا ابوالی در محمد قد و در احد و بویندی غرب از مولا تا غلام مبر علی - وبابی غرب از مولا تا ابوالی در محمد المولای تحقیقات از علامه اوشد القاوری - افتراق بین السلمین کے اسب منظم مرادک حسین مصباحی ایمی است و عقائد و نظریات از علامه مجرعبد الکیم شرف قاوری - قبر خداو نمی اسلام اور از علامه مبارک حسین مصباحی ایمی است و عقائد و نظریات از علامه مجرعبد الکیم شرف قاوری - قبر خداو نمی اسلام اور توانیت از علامه مجرعبد الکیم شرف قاوری - قبر خداو نمی اسلام اور بردها که و بندی می ایمی ایمی اسید فقد جعفی نی نشرندی از الحاج محد علی نشهندی - و بویندی حقائق تا مرحفی می ایمی ایمی ایمی ایمی ایمی ایمی و بندی العادی عامی عامید فقد جعفی نی نشهندی - و بویندی حقائق تا برخنی مقائق می متازی توانی تا کرخنوی و بندی نقت نده با کی می مقائل می می ایمی و بندی توانی تا کرخنوی و بیدی تقائل سنت و جماعت از راحی و بنداز الحاج ایوداؤد محد صادق قاوری و بیرها کتب المی سنت و جماعت از راحی و بیدی و بیداز الحاج ایوداؤد و بیدار الحاج ایمی و بیدار الحاج و بیدار الحاج ایوداؤد و بیدار الحاج و بیدار الحاد و



من المعالية المالية المالية المنظمة ال

موس کازلیر کارگیر کی از کارگیری کی از کارگیری کی از کارگیری کی کارگیری کارگیری کی کارگیری کارگیری کی کارگیری کی کارگیری کی کارگیری کی کارگیری کارگیری کی کارگیری کا

تاليف والمالية المالية والمالية والمالي

יייניליי אונ הרי אונות של אונות Ph: 7352022 אייניליי אונר היייניליי אונר הייינילי אונר היייניליי אונר הייינילי אונר היייניליי אונר הייינילי אונר היייניליי אונר הייינילי אונר הייינילי אונר היייניליי אונר היייניליי אונר היייניליי אונר היייניליי אונר היייניליי אונר היייניליי אונריליי אונר הייינילי אונר הייינילי אונר הייינילי אונר היייניל אונרילי אונר הייינילי אונר הייינילי אונר היינילי אונר הייינילי אונר הייינילי אונר היייניל אונר היייניל אונר היייניל אונר היייניל אונר

Marfat.com

سيرت طيبه محرو والمرابع معرو والمرابع معروب المعروب ال

علامه ل لدين چشتی





Marfat.com